رسول اللہ کی اجھوتی اورسب ہے ہیلی ہرتے جس میں آپ کے سیاسی کارناموں کا ارتقاء نیز غیر مسلم مملکتوں ہے معاہدات ودیگر بین الاقوامی مسائل میں نبی اکرم کے وضایح جس میں دیے گئے ہیں۔





# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسازی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

رسول اکرم کی سیاسی زندگی

سرور عالم کی اچھوتی اورسب سے پہلی سیرت جس میں آپ کے سیای کارناموں کا ارتقاء سمجھایا گیا ہے۔ نیز غیر سلم مملکتوں سے معاہدات و دیگر بین الاتوامی مسائل میں نبی اکرم کے فیصلے بھی دیئے گئے ہیں اصل کمتوبات نبوی کے چار مشکی فوٹو اور سب سے پہلی اسلامی مملکت کا نقشہ بھی کتاب کی زینت ہیں۔

ڈاکٹر محمد حمیداللہ

www.KitaboSunnat.com

تگارشا ـــــ

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: رسول اکرم کی سیای زندگی

مصنف: ڈاکٹرمحمر حمیداللہ

ناشر: آصف جاوید

برائے: نگارشات پبلشرز، 24۔ مزنگ روڈ، لا مور

PH:0092-42-37322892 FAX:37354205

مطبع: حاجی حنیف پرنٹر، لا ہور

كمپوزنگ: عبدالتار 4900629-0333

سال اشاعت: 2013ء

قيت: -/450 روي

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### فهرست

| 9         | رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ کس لیے کیا جائے؟                | -1  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 11        | مسلمانوں کے لیے                                             |     |
| 11        | غیرمسلموں کے لیے                                            |     |
| 14        | ہر کی کے لیے                                                |     |
| 18        | مواداور ماخذ                                                | -2  |
| 22        | بعثت نبوی کے وقت دنیا کی حالت                               | -3  |
| 23        | چین                                                         |     |
| 24        | بند www.KitaboSunnat.com                                    |     |
| 25        | تركستان                                                     |     |
| 25        | روی وایرانی                                                 |     |
| 26        | <i>مب</i> ث                                                 |     |
| 28        | عرب اور مکہ معظمہ کا انتخاب دعوتِ اسلام کے مرکز کے طور پر   | -4  |
| 28        | جغرافی وجبه                                                 |     |
| 29        | عمرانی وجبه                                                 |     |
| 31        | حكمراني كالليقه                                             |     |
| 31        | لِسانی وجبہ                                                 |     |
| 32        | نفسياني وجبه                                                |     |
| 32        | <ul> <li>مکه کی حالت ولادت باسعادت ہے قبل</li> </ul>        |     |
| 32        | سيای حالت                                                   |     |
| ار مفت آن | لائل و بدانین سی وزین و و و و و و و و و و و و و و و و و و و | ٠.5 |

| اکرم کی سیاسی زندگی | _ 4 دسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35                  | علمی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 36                  | معاشی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 37                  | نه <sup>چ</sup> ې حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 38                  | إخلاق وعادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 39                  | ·       ختم المرسليني کے ليے آ پؑ کے انتخاب کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>+</b> |
| 42                  | • ولادت بإسعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +        |
| 47                  | - نوعمری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +        |
| 47                  | متفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 52                  | تنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 51                  | ·    نو جوانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +        |
| 51                  | حرب فجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 52                  | حِلفُ الفضول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 54                  | تجارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 58                  | · شادی خانه آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +        |
| 61                  | <b>جی</b> اورشهری زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r -5     |
| 61                  | شادی کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 65                  | ·     آ فتاب رسالت کا طلوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 70                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 73                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 82                  | وک اکرم کا تبلیغ دین میں عورتوں نے کیا ہاتھ بٹایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·/ -6    |
| 82                  | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 82                  | خدىجە بنتِ ئو ملد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 84                  | ئر يئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 84                  | ام نثر یک دوسیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| C SM Jones Jak      | Company of the contract of the |          |

|           |         | ر سول اکرم کی سیاسی زندگی 5                                |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|
| 8         | 34      | فاطمه بنت الخطاب                                           |
| 8         | 85      | سعدے ابنت کریز                                             |
| 8         | 35      | امىليم بنت مُلحان                                          |
| 8         | 85      | متفرقات                                                    |
| ;         | 87      | + قریش سے تعلقات                                           |
| :         | 88      | 7- مسلح حدیبه کی فتح یا عهد نبوی کی سیاست خارجه کا شاه کار |
| •         | 96      | مابده حديب                                                 |
|           | 98      | ماخذ ہائے متن                                              |
| •         | 98      | ماخذ ہائے اقتباس متن                                       |
| •         | 98      | جديد بحث وترجمه                                            |
| •         | 99      | 8- فتح مکه سے انبیانیت کی فتح تہیمیت اور شیطانیت پر        |
| 10        | 06      | 9- حبشه اورعرب قبل اسلام اورابتدائے اسلام میں              |
| 14        | 08      | ابر ہہ کی گورنری                                           |
| 1         | 08      | مارب کا کتبه                                               |
| 1         | 10      | اشحكاب ألفنيل                                              |
| 1         | 11      | حجازی عربوں کے تعلقات                                      |
| 1         | 13      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت                         |
| 1         | 13      | مکتوبا <b>ت</b> نبوی گ                                     |
| 1         | 15      | كفار مكه كا وفد حبشه ميں                                   |
| 1         | 16      | نجاثی کا اسلام                                             |
| 1         | 17      | ہ <i>جر</i> ت نبوی ً                                       |
| 1         | 17      | نجاثى كاخط آنخضرت صلى الله عليه وسلم                       |
| 1         | 19      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا خطنجاش کے نام                |
| 1         | 20      | حبش کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات                             |
| ا أن لائر | تمل مفت | کم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مش     |

|     | ر زندگ <i>ی</i> | 6 دسول اکرم کی سیاسی                                                   |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | 121             | مصرکے جنو فی علاقے میں اسلام کی اشاعت                                  |
|     | 121             | نوبیه پرمسلمانوں کی چڑھائی اورمعاہدہ                                   |
|     | 123             | حبش کے بعض ساحلی علاقے اوران کا کیسال نظم                              |
|     | 126             | 10- اصل مکتوب نبوی بنام نجاشی کی نئی دستیابی                           |
|     | 134             | 11-                                                                    |
|     | 135             | مپهانط 🛨                                                               |
|     | 147             | + دوسرا قط                                                             |
|     | 153             | تتمب                                                                   |
|     | 154             | 12- آنخضرت صلعم کا خط (قیصرروم کے نام)                                 |
|     | 157             | كائتانى كايبهلا اعتراض                                                 |
|     | 160             | کائٹانی کا دوسرااعتراض                                                 |
|     | 160             | کائتانی کا تیسرااعتراض                                                 |
|     | 161             | كائتانى كاچوتھااعتراض                                                  |
|     | 162             | کائنانی کا پانچواں اور آخری اعتراض                                     |
|     | 168             | 13- عرب كے تعلقات بيز نطيني سلطنت سے زمانہ جابلت اور ابتدائے اسلام میں |
|     | 188             | 14- عہد نبوی کے عربی ایرانی تعلقات                                     |
|     | 188             | قبل اسلام                                                              |
|     | 192             | ابتدائے اسلام                                                          |
|     | 201             | تته                                                                    |
|     | 202             | ضيمه                                                                   |
|     | 203             | 15- عهد نبوی میں بہود                                                  |
|     | 203             | بیس منظر                                                               |
|     | 204             | قبل بعثت                                                               |
|     | 205             | آ غاز تبليغ<br>آ                                                       |
| تبہ | لائن مكا        | محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن     |

| 7                    | ل اکرم کی سیاسی زندگی                                                                                           | رسو      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 213                  | نظر بازگشت                                                                                                      |          |
| 215                  | یہود بوں سے تعلقات ہجرت کے بعد                                                                                  | -16      |
| 233                  | متفرقات                                                                                                         |          |
| 235                  | المنتبر المتعلق |          |
| 236                  | عام قبائل عرب سے تعلقات                                                                                         | -17      |
| 238                  | جہینہ اورضمر ہ کے قبائل                                                                                         |          |
| 245                  | ÷. /*                                                                                                           |          |
| 246                  | الثجع اور عامر بن عكرمه                                                                                         |          |
| 247                  | فزاعه                                                                                                           |          |
| 250                  | جذام، قُصاعه، عذره                                                                                              |          |
| 251                  | دُ ومته الجند ل                                                                                                 |          |
| 254                  | حنین، ہوازن، ثقیف، طائفِ                                                                                        |          |
| 261                  | Ĵ?                                                                                                              |          |
| . 262                | متفرقات                                                                                                         |          |
| 264                  | ارتداد وبغاوت                                                                                                   | -18      |
| 264                  | عامدونجد                                                                                                        |          |
| 268                  | عبدِ نبوی کی سیاسی دستاویزیں                                                                                    |          |
| الاقوامي عصبتيوں كو  | أمهات المومنين ازواج مطهرات نبوي اورعهد نبوي ميں بين                                                            | -20      |
| 269                  | دور کرنے کی بعض تدبیریں                                                                                         |          |
| 269                  | پي منظر                                                                                                         |          |
| 270                  | آ غازاسلام                                                                                                      |          |
| 271                  | آ مخضرت عل <del>ف</del> کا طریقه کار                                                                            |          |
| 273                  | عربوں کے متعلق                                                                                                  |          |
| 275                  | غیر عربوں کے متعلق                                                                                              |          |
| مشتمل مفت آن لائن مك | ل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر ،                                                                  | كم دلائا |

| میاسی زندگی | 8 رسول اکرم کی د                           |
|-------------|--------------------------------------------|
| 278         | 21-                                        |
| 278         | تمهيد                                      |
| 279         | عہدی نبوی کے آغاز پر دنیا کی حالت          |
| 280         | <b>ق</b> ومیت                              |
| 280         | جات پات                                    |
| 281         | ثاريا غيرمختتم انقام درَ انقام             |
| 283         | تصور حيات                                  |
| 284         | يفتين وعمل                                 |
| 285         | ديگر نداهب كی تقیدیق و تقییح               |
| 287         | دولت وافلاس                                |
| 289         | متفرقات                                    |
| 292         | 22- انسانيت كامنشوراعظم (نطبهُ جحة الوداع) |
| 296         | 23-                                        |
| 296         | تمبيد                                      |
| 296         | خلافت صدیقی میں وحدت حکمران پراجتماع       |
| 299         | 24- مشترک حکمرانی کی اجازت                 |
| 299 .       | قرآن مجيد ميں                              |
| 299         | حديث ہيں                                   |
| 300         | تاریخ اسلام                                |
| 301         | بتجيئ                                      |
| 301         | جمہوریئے سان ماری نو کا حالیہ دستور        |
| 301         | تتمه                                       |
| 302         | فاتمه                                      |
|             | * * *                                      |

# رسُولِ ابرمؓ کی سیرت کامُطالعہ کس لیے کیا جائے؟

اَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤتِى الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ عَلَىٰ مِمَّنُ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كَلِّ شَيْعُ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ نِي الَّلِيلُ وَتُخْرِجُ الْحَيِّ وَتُوزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَتَوُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَتَوُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب.

اِنَّ اللَّهَ وَمَلكته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ياايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوُ اصَلُّوُ اعَلَيُهِ وَسَلَّمُو اتَسِلِيْهَا.

بی اور رسول کا تصور مختلف تو موں ، زبانوں میں مختلف ہوگا۔ بہر حال اشرف المخلوقات میں ہے بھی اس اشرف ترین مخلوق کا تصور مسلمانوں میں بید رہا ہے کہ وہ انسان کامل ہے۔ یہ کاملیت طاہر ہے کہ صرف اجھے انسانی پہلوؤں کے متعلق ہے۔ انسانی زندگی کے دو ہی بڑے شعبے ہیں۔ ایک معاش اور دوسرے معاد۔ دوسرے الفاظ میں ایک تو انسان کے تعلقات انسان اور دیسر کے انسان کے تعلقات اپنے خالق و مالک جات شانۂ کے اور دیسرے انسان کے تعلقات اپنے خالق و مالک جات شانۂ کے ساتھ دوسر میں معالی ترین مرتبہ محمر انی ہے تو آخر الذکر میں عقائد وعبادات کے متعلق رہنمائی یعنی پنیسری۔

#### \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_زندگی

رسولِ عربی حضرت محمد مصطفاصلی الله علیه وآله وسلم کو بیک وقت به دونوں کمالات حاصل تھے۔آپ کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کا استقصاء طویل عمل ہے۔ اس جلد میں آپ کی صرف اوّل الذکریعنی سیاسی زندگی کا مطالعہ پیش نظر ہے۔

لیکن ہر بجیدہ طالب علم اور ذاتی غور و فکر کر کے ذمہ دارانہ اور مستقل رائے قائم کرنے کے خواہش مند کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولِ اسلام کی سیرت یعنی سواخ حیات و تعلیمات کا مطالعہ بھی کیوں کیا جائے جب کہ آپ کی وفات پر ساڑھے تیرہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ علوم وفنون میں بے انتہا ترتی ہو چکی ہے۔ متمدّ ن قوموں کے ماحول اور تصور حیات میں زمین و آسان کا فرق ہو چکا ہے۔ اور آپ بھی ہمارے جیسے ہی ایک انسان تھے؟

اصولی حد تک تو اس ہے کی کو انکار نہیں ہوسکتا۔ کہ انسانی تمد ن و ثقافت کی ترتی کا راز ای میں پوشیدہ ہے کہ' ہر کہ آ مد تمارت نوساخت' کین اس طرح نہیں کہ ادھیر' بن کاختم نہ ہونے والاسلسلہ (کاتھی نقضت غزلها من بعد قُوقِ انکاٹا) جاری رکھا جائے ، بلکہ اس طرح کہ تعمیر سابق پر جدید کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدیم و جدید دونوں تمارتوں کا مالکہ متموّل تر ہوگا بنبت اس محض کے جس کے قضے میں صرف کوئی ایک قدیم یا جدید تمارت ہو۔ البتہ یہ سوال ایک تفصیلی جواب چاہتا ہے کہ خاص محمد بن عبداللہ بن عبدلمطلب (روحنافداہ) کی سیرت کا کیوں مطالعہ کیا جائے اور اس غرض کے لیے کسی اور کا کیوں نہیں؟

مسلمانوں کا دعویٰ اپ رسول وہادی کے متعلق تو یہ ہوگا ہی کہ آپ ہی کی ذاتِ والا صفات ہے جس نے ایسے زمانے میں مبعوث ہو کر جب کہ دُنیا جہالت و گراہی کے انتہائی صدور پہنچ بھی تھی ۔اس کوا کی مرتبدانیا نیت سیجھ کے سید ھے راستے پر کھڑا کر دیا۔ آج بھی جب کہ ہم مختلف وجود کی بنا پر ان آیا م جالمیت سے قریب تر ہور ہے ہیں تو صرف اس شمع مواجت سے اکتباب بی ہماری نجات کا حقیق ہا مث ہوسکتا ہے۔

لیکن ذاتی عقیدے سے قطع نظر، ایک جویائے حق طالب علم اور ایک ناطر فدارلیکن بامقصد مورخ کواس سوال کے جواب میں جو کہنا ہے اس میں سے بعض باتیں صرف مسلمانوں سے متعلق ہیں اور بعض باتیں دونوں سے مشتر کہ طور پر متعلق ہیں۔

### مسلمانوں کے لیے

آپ کی سیرت جواہمیت رکھتی ہے وہ کسی تفصیل کی بحتاج نہیں اصول فقہ کی کتابوں میں سیام مسلمہ ہے کہ آنخضرت کے ہرقول کی طرف آپ کا ہرفعل بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے اور سنب نبوی سے بھی واجبات، مستجات، مباحات مکر وہات وغیرہ قائم ہوتے ہیں۔ یوں تو کسی مسلمان کی زندگی ای وقت اسلامی کہلاتی ہے جب وہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہو۔ اسکین خود قران کریم نے متعدد موقعوں پر سنب نبوی کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ اور اُسے واجب انتعمیل قرار دیا ہے۔ اس سے سنب نبوی یا صحیح ومسلمہ سیرت کی حیثیت بھی بُزءِقرآن نہیں تو کم از کم ضمیمہ قرآن اور تتمہ قرآن کی میں ہو جاتی ہے۔ ایک چند آبیوں کی طرف یہاں توجہ منعطف کرائی جاتی ہے۔

''جوآ تخضرت ممم کودیں وہ لےلواور جس سے روکیس اس سے زک جاؤ۔'' ''آں حضرت متہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔''

''آ ل حفرت اپنی خواہش ہے کچھ نہیں کہتے وہ جو پچھ فر ماتے ہیں وہ خدا ہی سر بر برا

کے ارشاد پر بنی ہوتا ہے۔''

اِن اور دیگر آیوں سے صاف ظاہر ہے کہ پیٹوائے اعظم سردار دو عالم کا قول ، آپ کا فعل اور جن چیزوں کو آپ نے اپنے صحابہ میں رواو برقر ار رکھا اُن سب پرعمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا خودا حکام قرآنی۔

## غیرمسلموں کے لیے

رسول عربی کی سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک مخص ہم سے بیہ بیان کرے کہ جب ایک مخص ہم سے بیہ بیان کرے کہ جس تمہارے فائدے کی پچھ بات کہنا چاہتا ہوں، تو کون عقل سلیم رکھنے والا ایسا ہے جو اس بات کو سُننے سے انکار کر دے۔ آنخضرت نے اپنی زندگی میں جب پہلی مرتبہ بیہ فرمایا تھا کہ میں تمام عاکموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں ، اور میرے لائے ہوئے دین اسلام کے بغیر دنیا اور آخرت کی بھلائی حقیقت میں حاصل نہیں ہو سکتی تو اس پر اوچھی طبیعت رکھنے والوں نے تو شمنصول شروع کیا اور مخالفت پر اُتر آئے۔ شجیدہ لوگوں نے اس کے

#### 

بر خلاف یہ پوچھا کہ دین اسلام کس کو کہتے ہیں، اور آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر جواب اور توضیح پر شفنڈ ے دل سے غور کیا۔ اور جس کی رائے میں بات معقول تھی اُس نے اس دین کو قبول کر لیا۔ ہادی عالم کے اقوال وافعال اور آپ کا پیش کیا ہوا دین اب تک محفوظ و موجود ہیں، اور محض آٹار قدیمہ کی رتی سے ہاتھی بنانے اور قیاس آرائی وخوش عقیدگی کی ضرورت نہیں۔

اس کی کچھ تشریح بے محل نہ ہوگی۔ اور دیگر ادیان و مذاہب کی مقدس والہامی کمابوں میں سے گوتم بُدھ کے صرف اقوال ملتے ہیں کوئی کتاب نہیں اور یہ اقوال بھی برونت قلمبند نہیں ہوئے تھے۔ ہندو ندہب میں پُران،مُسرتی، ویدگی چیزیں ہیں۔لیکن بیسب ہزاروں برس صرف سینہ بسینہ چلتی رہیں ۔ آخر تدوین ہوئی بھی تو ایک ہی شخص کے حافظہ کی بنایر ۔ توریت کی اصل بھی ناپید ہے۔اس سے زیادہ مرتبہ وہ دنیا سے ناپید ہوگئی۔اورمحض حافظوں سے اس کو دوبارد لکھا گیا ہے۔اور اب جو ننخ ملتے ہیں ان میں باہم ہزاروں الفاظ و آیات کے متعلق اختلاف روایات پایا جاتا ہے۔ اس میں کی بہت ی چیزیں لابع میں۔ بہت سے اجزاء کے متعلق صاف نظرة تا ہے کہ وہ بعد کے اضافے ہیں۔ (مثلاً حضرت موین کی طرف منسوب كتاب مين خود أن كے وفات يانے كا ذكر وغيره ) أنجيل كا حال بيہ ہے كه اس كوحضرت عيسيٰ في تم میں تعموایا۔ (اگر تکھوایا ہے تو وہ اصل انجیل اب لا پتہ ہے) جو چیز اب ملتی ہے وہ اُن کے شا گردوں اور شا گردوں کے شا گردوں کا چشم دیدوگوش شنید بیان ہے کہ اُن کے پیغیراس طرح پیدا ہوئے، زندگی بھرفلال طرح رہے، فلال وقت فلال بات کی وغیرہ ۔ گویا بیسوانج عمری ہے کہ کوئی الہامی کتاب اور رہانی ہدایت نامنہیں۔ ایک مزید بات یہ قابلِ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی الیمی سوانح عمریاں انجیلیں بھی مکثرت تھیں ۔ اور لاز ما ان میں بڑا اختلاف بھی تھا۔ ا یک مرتبدان سب کوایک کے اوپرایک رکھ کر ہلایا گیا اور جو گریزیں وہ الگ اور جو نہ گریں وہ الگ کرلی گئیں،اوراس طرح آج کل کی مروجہ جاروں انجیلیں صبح قراریا کراختیار کرلی گئیں، اور باقی تلف کر دی گئیں۔

اب قرآن مجید کو د کیھئے، جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، ابتدائے نوت ہی ہے رسول اکرم اس کوفورا لکھوا دیتے رہے، اور کا تبول کو یہ بھی ہدایت کرتے تھے کہ فلال آیت کا مقام تا حال نازل شدہ قرآن میں فلاں سورۃ میں فلاں آیت کے بعد ہے۔ اس کو ساتھ ساتھ بہت ہے سے ابدز بانی بھی نماز کی ضرورتوں سے یاد کرتے جاتے تھے۔ اور یاد کی بوئی چیز دل کو رسول اکرم کو سایا بھی کرتے تھے۔ لوگ تحریری نقلیں بھی لے لیا کرتے تھے۔ جب آنخضرت کی وفات ہوئی تو چند ماہ بعد ہی خلیفہ اوّل حضرت ابو بحر صدیق نے عہد نبوی کے سرکاری کا تبین وحی کی ایک سمیٹی مقرر کی کہ پورا قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں لکھا جائے ، اور ہرایت دی کہ ہر ہر لفظ وآیت کو علاوہ حفظ کے دو دو تحریری جُوتوں کے بعد درج کیا جائے۔ عہد نبوی کے آخر میں کامل قرآن کے کم سے کم چار پانچ سو حافظ تھے، جن میں ارکان مجلس عہد نبوی کے آخر میں کامل قرآن کے کم سے کم چار پانچ سو حافظ تھے، جن میں ارکان مجلس تھ وین ہونے اور پھر آئندہ بھی حفاظ کا سلسلہ ابتک جاری رہنے سے قرآن مجید اس احتیاط فدرصحت کے ساتھ ابتک محفوظ ہے کہ کی اور بانی ند ہب کی الہامی کتاب اس کی گر دکو بھی نہیں پہنچی ۔

غرض ہم ایک ایک شخصیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کے عام حالات بھی تفصیل ہے محفوظ ہیں اور جس کی تعلیم کی اساس یعنی اس پر نازل شدہ الہا ہی کتاب بھی ہو بہوہ بجنبہ محفوظ وموجود ہے، اس کے مندرجات کے متعلق کوئی جھوت جھات بھی نہیں کہ اجنبیوں کو پڑھنے بلکہ سننے ہے بھی روکا جائے۔ بلکہ صلائے عام ہے کہ ہر شخص اس کو پڑھے۔ اور بطور خود اپنے لیکہ سننے ہے بھی روکا جائے۔ بلکہ صلائے عام ہے کہ ہر شخص اس کو پڑھے۔ اور بطور خود اپنے فیصلہ کر لے کہ وہ اس کو قبول کر سکتا ہے یانہیں۔ اور جو قبول نہ کرے اس کے لیے بھی صاف تھم ہے کہ ''لاانک رَاہ فیصی المبذین '' (دین کے بارے میں کوئی جرنہیں) اور پھر یہ قرآن وہ ہے جو فصاحت میں ہوم اور ڈیما سیتھنس کے، قانون سازی جسٹی نمین کے، فی الدنیا حسمت میں کا وظلیا کے، فی الاخرة حسنۂ میں گرآن وہ ہے کہ آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا کنوسٹس، کے چیلنج کا جواب تھا۔ اور اس کا اپنا یہ چیلنج ہے کہ آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، اس نے مرکز گریز اولا و آ دم وحوا کو دوبارہ مرکز کشی کی تعلیم دی۔ اور ان میں فطری ماوات اور اختیاری فضیلت (اعمالِ صالح کی بنا پر) قائم کی اور جملہ سابقہ ندا ہہ کا احر ام ماوات اور اختیاری فضیلت (اعمالِ صالح کی بنا پر) قائم کی اور جملہ سابقہ ندا ہہ کا احر ام اور بنیادی ولا بدوائل قلیل نہ ہہ ہے۔

ہرکسی کے لیے

چند بنیادی اصول وحقائق سےخود فیصله کر لیناممکن ہے۔

اسلام کا اصل اصول یہ ہے کہ فی الله نیا حَسَنَة وَفِی الاَّحِرَةِ حَسَنَة لَعِیٰ وُنیا میں اسلام کا اصل اصول یہ ہے کہ فی الله نیا حَسَنَة وَفِی الاَّحِرِ مِیں اور آخرت میں بھی ) دیکھنا یہ ہے کہ دنیوی معاملات میں آنخضرت کی سیرت اور طرز زندگی میں جمارے لیے کیاسبق ہیں۔

دنیا میں یک چیشیتی برو بے لوگوں کی مجھی کی نہیں رہی ہے۔لیکن اگر ہم مثلاً سکندراعظم اور نپولین و ہٹر کولیں تو ان کی زندگی صرف ایک سپد سالار جنگ اور فاتح کے لیے مفید مواد مطالع کے لیے پیش کرسکتی ہے۔ گوتم بدھ کی زندگی ریاضت وعبادت میں خصوصی دلچیں رکھنے والول کے لیے ہی سبق آ موز ہوسکتی ہے۔ ہو مرصرف ایک شاعرتھا۔ افلاطون وارتسطوصرف حکیم وفلسفی تھے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ان کی کوئی بردی وقعت نہیں۔ اس کے برخلاف رسول عربی کی زندگی پرنظر ڈالئے۔اُس کی ہمہ جہاتی حیثیت،قول وفعل کی کیسانی تعلیم میں نا قابلِ عمل مطمحیت ک جگدمعتدل عملیت اورسب سے بڑھ کریہ کرزندگی ہی میں کامیابی کے لحاظ سے ایک بے نظیر چیز ہے۔ سیای حثیت کو لیجئے تو آپ نے دس سال کے قلیل عرصے میں جزیرہ نمائے عرب کے نراج (لاحکومتی) میں جہاں زیادہ خودسرخانہ بدوش قبائل میں خانہ جنگیاں ہی رہا کرتی تھیں،ایک بری متحکم اور بری مملکت قائم کر دی به حیثیت سید سالار کے آپ کی لزائیوں میں فریقین کے بمشكل چندسوآ دى مارے گئے ليكن دى سال كور صديمن تقريباً باره لا كھ مربع ميل كارقبه طيع اور ماتحت ہو گیا۔ اور عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبدایی حکومت قائم ہوئی جو پورے جزیرہ نما کو حلقه بگوش بناسكي \_ اور بيرآ تخضرت بهي كي تعليم اور تربيت كا بتيجه تفا كه عرب جيسي كم نام اور جالل قوم نے بین السمالک تعلقات میں پہلا قدم رکھا تو کیمرج کے ایک عیمائی موزخ کے الفاظ میں اُن سے زیادہ "مہذب وحثی" مجھی فتوحات کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اور فتوحات کی وسعت اور گہرائی کا جور یکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے وہ ابتک کسی قوم سے تو ڑانہیں جا سکا ہے، چنانچه دس ہی سال میں انہوں نے عراق، ایران، فلسطین، شام،مصر، طرابلس تونس، تر کستان اور آ رمینیا کوزیر کرلیا۔ بیسب علاقے قریب قریب آج بھی ٹھوں اسلامی علاقے ہیں۔اوران میں ہے اکثر کی زبان تک عربی ہی ہوگئی ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انظامی حیثیت لیجے جس ملک میں کبھی کوئی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں پیدا ہونے اور پرورش پانے کے باوجود آنخضرت نے جودستو رحملکت مرتب اور جو نظام حکمرانی قائم فر مایا اس پرعمل دنیا کی ایک عظیم الثان مملکت کے لیے نہ صرف مرطرح کارآ مد و کافی ثابت ہوا۔ بلکہ جب تک اس پرعمل رہاوہ دنیا کی مہذب ترین حکومت بنی رہی۔ گاند تھی جیسے کئر ہندو بھی أے انسانیت کا دَورز تریں بیجھتے اور کا گمر لیکی ہندو حکومتوں کومشورہ دیتے رہے کہ ایک کواینے کے نمونہ بنا کمیں۔

عمرانی حیثیت سے تقسیم وگروش دولت کا اصول رسول اکرم کے ہر مالی حکم میں نظر آتا ہے۔ تقسیم ترکہ، تجدید وصیت، ممانعت سُود، پس انداز دولت اور جائیداد پر محصول (زکوة) وغیرہ کی طرف اشارہ کافی ہے، جن کا اصول یہ تھا کہ دولت صرف مالداروں میں نہ گھومتی رہے۔ اور مال والوں سے لئے ہوئے محصول سے حکومت اپنے ملک کے جُملہ محتاجوں کوروثی مبیا کرنا اپنا اوّلین فریضہ سمجھے اور اشتراکیت وسرمایہ داری کے تصادم کو (جو آج بے دین دُنیا میں رُونما ہے) چیش بنی کر کے شروع ہی میں طل کردیا اور روک دیا۔

عورت، مزدور، اور غلام کی حیثیت کے متعلق بھی پینمبر اسلام کی تعلیم معتدل اور اس لئے مفید و قابلِ عمل ہونے میں بےمثل ہے۔

ساجی اوراخلاقی حیثیت ہے آپ ندصرف اجھمعلم اظلاق تھے، بلکہ ایک ناور بات بیقی کہ آپ این تعلیم کی سب ہے پہلے خود میل کر کے اور دوسروں کو جتنا تھم دیتے اس سے زیادہ خود ممل کر کے اور دوسروں کو جتنا تھم دیتے اس سے زیادہ خود ممل کر کے اور دوسروں کے سامنے زندہ نمونہ پیش فرماتے تھے۔ ایک باپ، ایک شوہر، ایک دوست اور حاکم ایک تاجر ایک انسان کی حیثیت ہے آپ کا کردارا تنا بے داغ ہے کہ دمن بھی اس کوسرا ہے کے بغیر چارہ نہیں دیکھتے۔ علاوہ اور اسلامی اصلاحات کے بُت پرتی، شراب اور جوئے، سے کی ممانعت مسلمانوں کی ایک خصوصیت ہے کہ باتی دنیا بھی اب خواہی نہ خواہی اس کو ماننے پر مجبوری ہو چلی ہے۔

دنیا میں بہت ہے معلم، ہادی اور پنیمبر آئے، لیکن تاریخ شاہر ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی جو نبی عربی کو ہوئی۔ ۱۰ھ میں جب آپ جج کو تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ مسلمان تھے، جو ملک کے ہرھتے ہے آئے تھے۔ آنخضرت نے دنیا میں جو دین پیش فرمایا اس نے اپنے لئے خود بخو د جگہ پیدا کرلی۔ چیس میں بھی اسلامی اس حکومت قائم نہیں ہوئی۔ گرچین کے کروڑوں مسلمان اور ہندوستان کے روز افزوں نومسلم اس بات کا کافی شوت ہیں کہ اسلام کی اندرونی کشش کتی ہے۔ وہ آپ ہی تھے کہ تعقبات سے بحری دنیا میں برطافر ما گئے کہ نسل ، رنگ یا زبان سے انسان کو دوسرے پرکوئی فوقیت بالکل نہیں۔ حقیق فضیلت کوکاری اور خدا ترس ہے۔ (خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معززو کرم وہ جوسب سے زیادہ متقی ہو) آپ نے اسلام کے اصول پر جس زور سے عمل کرایا ای کا نتیجہ ہے کہ تمام پست قویس ای کو اپنی نجات کا واحد ذراحیہ بھتی رہی ہیں۔ اسلام سے زیادہ مادات کی اور شرائی نیار کی اور شال رنگ و زبان کے متعلق فطرت کی توع پسندی کو باثر بنانے میں اسلام سے زیادہ کی ذہب وسلک کوکامیا یی نہیں ہوئی۔

انسانی آبادی کے ہرگروہ کی اپنی الگ تاریخ، الگ تعقبات، الگ روایات ہیں۔ اور انسانی آبادی کے ہرگروہ کی اپنی الگ تاریخ، الگ تعقبات ، الگ روایات ہیں کوئی انسان کو اپنے محسنوں یا ہزرگوں کے احترام سے روکنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فائدہ۔ آسان اور مفید طریقہ یہی ہے کہ پُر انی روایات اور تعقبات و تخیلات کو چھیڑے بغیر (اگر چہ اس کو ایک نیا پس منظر، ایک نے رُخ میں رواں دواں کر کے ) کچھ نئی چیزوں کے احترام اور، اوروں سے زیادہ احترام کی تعلیم دی جائے، اس کے بغیر مرکز گریز اولادِ آدم و حواکو دوبارہ ایک مرکز برآنے کے لیے آبادہ کرناممکن نہیں۔

یبود یوں کواپنے ہمعصروں میں واحد موحد قوم ہونے وغیرہ کی بناپر ناز تھا۔اگر چہ باتی و نیا میں وہ ملعون تھے۔اسلام نے برملا اعتراف کیا کہ (خدانے تم کوسارے جہانوں پر فضیلت دی ) سیسائیوں کواپنے آبائی فد ہب کی بعض خصوصیتوں پر ناز تھا۔ جس سے باتی ساری دُنیا کو انکار تھا۔ قرآن نے اس کو بھی قبول کیا کہ علیے بن مریم (وہ اللہ کے رسول، کلمت اللہ اور روح اللہ تھے) لیکن ان دونوں قوموں کو بتایا کہ محض پدرم سلطان بود کافی نہیں عمل کے متعلق خدا کا حساب و کتاب فردا فردا ہر ایک انسان سے ہوگا۔ جس خدا نے موئی وعیلی علیہا السلام کو پچھ خصوصیتوں سے نوازا، ای خدا نے ان سابقہ انبیاء کی تعلیمات کے حیفوں کے حوادث زمانہ کا شکار ہوکر تلف ہو جانے کی وجہ، اپنی وفور نوازش سے انسانوں پر اُن تعلیموں کی پھر سے تلقین و تجدید کرنے کے لیے ایک نی بھیجا۔ اور جب تک اس نبی کی تعلیم محفوظ وموجود ہے۔ کی مزید تی کی ظاہر سے کہ کوئی ضرورت نہیں۔

انبیا، نبی اسرائیل، ی نبیس، اُن قبل اور ان کے بعد کے بھی و ان من امة الاخلا فیھا نذیر، کہدر دنیا کی ہرقوم کا دل موہ لیا۔ آ دم سے لے رعین کا تک آنے والے رسولوں میں سے ایک دو درجن کا نام بھی لیا اور یہ بھی فرمایا دیا کہ ورسلا قد قصصنا هم علیک من قبل ورسلا لم لقصصهم علیک (۳/۱۳) اور کس کے لیے رنجش کی وجہ نہ رہی اس حیثیت ہے بھی آب رحمتہ للعالمین ثابت ہوئے۔

ندہب سابق میں ایک گورگہ دھندہ بن کر عبادت گاہوں کے افسروں پجاریوں کی اجارہ داری بن گیا تھا۔ پیغیبراسلام نے فرمایا کہ نہیں المدین یسسو وہ ہرایک فردانسانی کا معاملہ ہے اور ایک بنیادی ندہب، ایک خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا کہ انسان مبدیا کم از کم من رُشد سے لحد تک اپنے آپ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور وہ ندہب (اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرتارہے) (ہر محض پر اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ داری ہے)

یہ سب ایک طرح ہے دینوی پہلوتھا۔ اسلام کی خصوصیت یہ ربی ہے کہ وہ دنیا و دین دونوں کی بیک وقت بھلائی چاہتا ہے۔ روحانی ترقی اور تزکیۂ نئس کے لیے تو حید ہے بڑھ کر کوئی وسید تصور میں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص خدا کو ایک مان لے اور خبر وشر میں اس کے سواکس اور کی قدر نہ سمجھے اور حشر و حساب کو مان لے تو پھر اس دنیا میں گناہ کا سرز د ہونا محال نہیں تو مشکل ضرور ہوجا تا ہے۔ ہر شخص کے ایمان کی پختگی اس کے اعمال میں ہویدار بہتی ہے۔ نماز ، روزہ، حج، زکو قاور جہاد فی سبیل اللہ ایسے احکام ہیں جن سے انسان فرشتوں ہے بھی سبقت لے جاتا ہے۔ جس میں عدول مکمی کی صلاحیت ہی نہ ہو (مثلاً فرشتہ) اور وہ کسی گل کی طرح لے اختیار حرکت کرتا چلا جائے ، تو نہ وہ ثو اب کا مستوجب۔ جس میں خبرو شرکی ہو گئی ہو تو تو ارادی واختیار سے کام لے کر صرف خبر پر عمل کر ہوتو تی نیا اثر فرائد کی اختیار سے کام لے کر صرف خبر پر عمل کر ہوتو تی تارادی واختیار سے کام لے کر صرف خبر پر عمل کر ہے تو تیونیا اثر فرائد الخلوقات کہلانے کا اس کوئی ہوسکتا ہے۔

یمی چیزیں متیجہ ہیں سیرت پاک کے مطالعے کا، اور یمی چیزیں ہیں جو سیرت پاک کے مطالعے کی دعوت دیت ہیں۔

## مُواداور ماخذ

مختلف اشخاص کی سوانح عمریاں مختلف قتم کے ماخذوں اور مواد کی مدد سے مرتب ہوتی ہیں۔ مواد بھی زیادہ ہوتا ہے اور بھی کم، بعض وقت تو کسی زبان کی کوئی کہاوت، کوئی ضرب المثل یا کوئی تلہیم ہی اینے ہیرو کے متعلق معلومات کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔

ای طرح اگر کوئی بادشاہ ہو، کوئی ممتاز سیای شخصیت ہو، کوئی کاریگر یا پیشہ در ہو، کوئی عامی فلسفی ہو، کوئی شاعر دادیب ہو، کوئی دردیش دصونی ہو، کوئی نیک شخص ہو، کوئی بد شخص ہو، عقل مند ہو، ہو دون سیا سادہ لوح ہو، غرض ہر ایک قتم کی شخصیت الگ الگ نج سے کام مقل مند ہو، ہو دون یا سادہ لوح ہو، غرض ہر ایک قتم کی شخصیت الگ الگ نج سے کام کرنے پر مجبور کر ہے گا۔ اگر کسی معمار کی سوانح عمری کا شملداس کے بغیر نہیں ہوسکتا کہ اس کی بنائی ہوئی ممارت کی فرکارانہ اور معاشی و دیگر صیفیتوں سے جانج کی جائے تو کسی قائد دوصلح کی بنائی ہوئی ممارت کی فرکارانہ اور معاشی و دیگر صیفیتوں سے جانج کہ ہوئے۔ قوادت میں بید بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اثر ات کتنے گہرے، کتنے دیر پا کتنے وسیع ہوئے۔ اور اگر کوئی بہت می حیفیتوں کا جامع رہا ہوتو سوانح نگار کا کام بھی پھیل جاتا ہے۔ پھر دلادت سے لیے گزری، دماغی ارتقا کیا ہوا، گھریلو زندگی، پبلک زندگی، احراب سے برتاؤ دشمن سے سلوک، اور اس کے متعلق اس کے اپنے خیالات، نیز زندگی، احباب سے برتاؤ دشمن سے سلوک، اور اس کے متعلق اس کے اپنے خیالات، نیز غیروں کے تاثر ات بھی دلچسپ دریافت کا سامان ہیں۔

کسی پنیمبر کی حیات طیبہ کا کام جہاں باعث سعادت ہے وہیں مشکلات ہے لبریز بھی ہے۔ وہاں مادّی اور عام مسائل ہے بھی سابقہ ہوتا ہے۔ اور وتی و معجزات ہے بھی۔ ونیا میں کسی پنیمبر ہی نہیں ،کسی بھی انسان کے حالات اتنے گونا گوں نہیں ہونگے جتنے رسول مقبول حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سیرت پاک کے مواد اور ماخذوں کا سرسری

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_

اندازہ یوں ہوسکتا ہے کہ آپ کے اپنے اقوال واحکام (۲۳) سالہ پیغیبرانہ زندگی میں جس مقدار میں زبان سے نکلے اُن کامختصر ومحدود حصّہ جومحفوظ رہا اور ہم تک پہنچا ہے وہ بھی ہزاروں بی نہیں لاکھوں حدیثوں کی صورت رکھتا ہے۔اگر آپ کے افعال اور آپ کی اپنوں میں روا رکھی ہوئی چزیں بھی لے لی جا کیں توسقت کا یہ مجموعہ بیدوں مجلدات میں آتا ہے۔

کسی شخض ہے ملنے والے بیئنکڑوں چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم كے صرف عقيدت مند ،ي • اھ كے موقع پر لاكھ ڈيڑھ لاكھ تھے اس سال حج كونية آئے ہوئے خاندنشینوں کی تعداد یقینااس سے کی منا زائد ہوگی۔ ماہرین حدیث نے لکھا ہے کہ صحابہ کا وہ حقیہ جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث مروی ہے ایک لاکھ سے زائد تعداد رکھتا ہے۔ دنیا کی کسی شخصیت کے حالات کے شاہدان عینی اشنے کیا اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ملیس گے۔ آنخضرت سے ملنے والوں میں آپ کے بزرگ یا خورد، رشته دار ہیں،گھروالے ہیں، ملازم ہیں، دوست ہیں، اتفاقی ملا قاتی ہیں۔

آپ ک ٢٣ ساله واقعات سے پُر زندگی میں نه معلوم كتنے خطوط آپ كو لكھنے يزے ڈ ھائی تین سوتو تاریخ نے عہد نبوت کے متعلق اب بھی محفوظ کئے ہیں۔ صرف اُنھیں کو لیجئے تو كب لكها، كيول لكها، لكهنه كانتيجه كيا بموا، وغيره كي ضخيم جلدوں كا طالب بهوگا۔

معلومات کا ایک اوراہم ماخذ ہمعصر شعراء کا کلام ہے۔ اُن کے اشعار کے اشاروں کی توضيح وتشريح، شاعرى يركه، قوت فيصله اورقوت اظهار اور ديگر بهت سے امور اسسلسلے ميس لحاظ میں آتے ہیں۔

بیرونی لوگوں کے ہمعصر سفرنا ہے ہیں بیرون میں آپ کے حالات کی جواطلاع پینچی اُس کے بیرونی مؤرخوں کے ہاں تذکر ہے بھی ہیں۔

پھر آپ کی دی ہوئی اور پیش کی ہوئی تعلیم ہے۔اس مشن کا مقصد،اس کی تکمیل کے لیے اختیار کی ہوئی تدبیریں،ان وسائل و تدابیر کااثر و نتیجہ اوراثر ات کا استحکام و دیریائی نیز اُن اثرات کی رفتہ ارفتہ ترمیم وتبدیل وتجدید کے وجود واسباب سے بحث کی ضرورت ہوگی۔اور چونکہ کسی ایک زمانے کو سیجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سیجھنا ضروری ہوتا ہے اور انسانیت ارتقائی مدارج طے کرتے ہوئے آ غاز عبدر رسالت میں جس درجے پر پہنچ چکی تھی، اس کو بھی محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

شامل کرلیں۔ اور کام پھیلا کر جامع بنانا چاہیں تو ایک طرح سے ایک ذات قدی صفات کی زندگی کے لیے ابتدائے آفریش سے نفخ صورتک کی انسانیت کی تاریخ پرتیمرہ کرنا بڑے گا خاص کراس شخصیت کے متعلق جس کی نبیت عقیدہ ہے کہ لُو ُلاک لَمَا حَلَقْتُ الْا فَلاک د کسی شخص کے بہت سے کارناموں کی صحیح اہمیت کے لیے کمیّت کی جگہ کیفیت دیکھنی یرتی ہے ۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم میں سب کے اعداد ملاکر کہتے ہیں کہ ایک کروڑ آ دمی مارے گئے۔ اور ۱۹۳۹ء کی جنگ میں چار کروڑ ۔ مگر تاریخ عالم میں اُن کی وہ اہمیت نہیں جو جنگ بدر کی ہے۔ جس میں فریقین کے مجموعی طور سے مارے جانے والوں کی تعداد سوبھی نہیں ہے۔ ای طرح کسی ارب تی راک فیلر کا ایک کروڑ روپیه خیرات کر دینا یا مرتے وقت وصیت کرنا کردار کی وہ عظمت نہیں رکھتا جو چند سورو بے کا چندہ دینے والے کا جس سے بیہ یو چھا گیا تھا کہاس چندے کے بعد گھر میں کیا رکھ جھوڑا ہےتو جواب ملاتھا۔ کہ''بس صرف اللّٰداوراس کے رسول کی محبت'' مزید برآ ں بہت ہے واقعات اس وقت تک پوری طرح یا تو سمجھے ہی نہیں جاسکتے یا اُن کی صحیح قدر و قیمت نہیں معلوم ہو سکتی جب تک اُن واقعات کے پیش آنے کے مقام کا جغرافیہ معاثی و سیاسی حالت وہاں والوں اور اس واقع میں حقبہ لینے والوں کی نفسیاتی کیفیت، اس مقام کے ماحول اور ہمسائے کی داخلی اوراثر انداز حالتیں اور د گیر بہت ہے امور کا مطالعہ نہ کیا جائے اور اوروں کے حالات سے مقابلہ بھی ایک مزید بہلو ہے۔

لکھنے والے کی عقیدت، اہلیت، سہولت، حالات کی مساعدت، وسائل کی فراہمی وغیرہ کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔

ایک ہی واقع سے مختلف ذہن ، مختلف نتائج کا استباط کرتے ہیں۔ سیرت نبویہ اس وقت دنیا کی ہر مہذب زبان میں ملتی ہے۔ اور بعض زبانوں میں ہزاروں کتابیں اس ایک موضوع پر ملتی ہیں۔ اگر مکررات کو حذف بھی کر دیں تو بھی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی خاص پہلو اہمیت رکھتا ہے۔ صرف آپ کی جنگوں ہی کو لیجئے کوئی ان کا ذکر کہانیوں کے طور پر کرتا ہے۔ کوئی فن حرب کی تاریخ میں جگہ دینے کے لیے بیان کرتا ہے۔ کوئی قانون بین الممالک کے قواعد جنگ کی نظیروں کے لیے اُن کا مطالعہ کرتا ہے۔ کوئی عربی سیابی کی نفیات، قوت برداشت، بہادری موقع محل سے استفادے کی المیت وغیرہ کا مواد اُن میں تلاش کرتا ہے۔

#### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 21

جس مقام پرکوئی فخص زندگی گزار چکاہو، وہاں عرصہ دراز تک اس کے متعلق تاثرات،

کہانیاں اور کہاوتیں پائی جاتی ہیں۔جن میں حذف اور اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔

کہ میں جو پچھ لکھ رہا ہوں وہ اینے ذاتی استفادے ہی کے لیے ہے اور بس!

اتی قتم کی اور اتن کثیر چیزوں کی موجودگی میں سوانح نگار کیا کرے؟ ان ہزاروں پہلوؤں میں سے ایک آ دھ پر اکتفا کئے بغیر چارہ نہیں۔اگر اس میں بھی کچھ کامیا بی ہو جائے یعنی کی کواس میں کچھکام کی چیز ملے تو فیہا۔ورنہ فکر ہرکس بقدر ہمت اوست۔اور سے تو یہ ہے

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

## بعثت نبوی کے وقت دُنیا کی حالت

د نیا میں بُرائی اور گناہ کوفن لطیف بنا دینے والے بھی اور قوم کی حالت پر گڑو ھنے اور درد مند دل رکھنے والے بھی ہر جگہ اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ برائی اور اخلاقی پستی جتنے بڑے طبقے میں بھیلتی اور شد ت اختیار کرتی ہے اتنے ہی بڑے کردار کے مصلح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیائے سلف کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک قوم، کسی ایک بستی میں بُرائی کو بھلائی سمجھنے لگنا عام ہوتا تھا۔ اور باتی دنیا ایک حد تک گوارا کرنے کے قابل کر دار رکھتی تھی۔اور نبی بھی خاص مقام کے لیے روانہ کئے گئے۔اب دیکھنا یہ ہے کہ عبد نبوی کے آغاز پر وُنیا کے کس کس ملک میں مصلح کی ضرورت تھی۔ ایک ہی آ دم و ﴿ ا کی اولاد ہونے کے باوجود روز افزوں تھیلنے والی نسل انسانی قدیم زمانے میں ذرائع معیشت کی ضرورتوں ہے جب اپنوں سے بچھڑتی اور رشتہ داروں سے دور دوسری جگہ جانستی تو پھر اینے مرکز سے تعلق رکھنے کی ضرورت یا موقع کم ہی پیش آتا تھا۔ ایک تو ذرائع حمل ونقل کی کمی تھی۔ دوسرے ہرمقام اپنی ضرورتوں کے لیے جوزیادہ تر غذا، لباس وغیرہ پرمشمل ہوتیں،خود اکتفا ہوتا۔ یہ نہ تھا کہ آج کل کی طرح ہرکوئی اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے دوسروں کامختاج ہو، کہیں غلّہ نہ ہو، کہیں رُوئی نه ہو، کہیں لوہا، کہیں کوئلہ یا پٹرول نه ہو، کہیں کاغذ کا مواد نه ہو۔ اس کا بتیجہ تھا کہ قدیم ز مانے میں بین الاقوام اور بین المهالک تعلقات ناپیدے تھے۔ ناگزیر نبی اور مصلح بھی قومی ہوتے تھے۔ (عالمگیر اور بین الاقوای نہیں) اور ان کی تعلیم کسی بربری، کسی غیر بی اسرائیل، کسی غیر آربہ ہے متعلق ہی نہ ہوتی تھی۔ انسانیت میں بین الاقوامی احتیاج رفتہ رفتہ ہی پیدا ہوئی۔اورعبد نبوی کے آغاز پراس کاعبوری ؤوراس حد تک گزر چکا تھا کہ مہمات پیند

رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی عرب تاجر ایک طرف حبش ومصروشام کوتو دوسری طرف چین وایران و ہند کو کارواں لے جایا کرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے جہاز بنانا اور زمین کے قلابے ملانا انسان سکھے چکا تھا۔ ناگزیر اب نبی بھی منتق الکان ، اور مختق الزمان ہونے کی جگہ ایسا ہونا ضروری تھا جومعتدل اورمستقل تعلیم دے۔سردممالک ہوں یا گرم،شہری باشندے ہوں کہ خانہ بددش،سب کوایک مرکز ہے دوبارہ جوڑ نا اورسب کے لیے بنیادی ندہب لا ناممکن ہو تعلیم میں مستحب اورنفل کی تھوڑی می لیک ضرور ہے۔لیکن اقل قلیل فرائض بنیادی مذہب کا کام دے سلھیں ، اور وہ سب ہی کے لیے کیساں ہوں۔ یونان کس زمانے میں حکمت اور فصاحت کے دریا بہا چکا تھا۔ دنیا کواس کی ذبنی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جکمت اور فصاحت کے ایک بہتر اور بلند تر نمونے کی ضرورت تھی۔رومانے قانون سازی میں کمال پیدا کیا تھا۔اوررسول عربی کی ولادت ہے یا پج بی سال پہلے مرنے والے شہنشاہ جسٹی نمین نے رومی قوانمین کی تدوین کا کارنامہ انجام دلا کر دنیا کوایک چیننے دے دیا تھا کہ اس ہے بہتر قانون لاؤ۔ای طرح ہندوں نے پچھ بمصریوں نے کچھ، ایرانیوں نے کچھ، ایسے کارنا ہے جھوڑ ہے تھے جن سے خاص خاص شعبوں میں انسانی ذ ہنیت پر اُن کی برتر ی مسلّم ہو چکی تھی ۔ اور ضرورت تھی کہ انسانی ذہن کی صحت مند بالید گی کے لیے ان کیلنے والے مواقع کو دُور کر دیا جائے۔اور انسان کوعقل ،فکر ،نظر ،بصر ،مع ، تفقہ ، تدبر ، شعور ، علم وغیرہ سے خود کام لینے برآ مادہ کیا جائے۔ ان عطایائے فطری کومعطل کر لینا اے انفرادی جواب دہی سزا و جزاء ہے بھی علیحدہ کر لینا فی الحقیقت اطاعت شعار فرشتوں اورکش شیطانوں سے الگ ایک احسن تقویم والی مخلوق کے پیدا کرنے کی غرض کوفوت کر دینا ہے۔انتمبیدی نکات کے ساتھ دنیا کے بڑے ممالک کی عام حالت سے جو بعثت نبوی کے ونت تھی ، نسروری وا قفیت حاصل کر لینی جا ہیئے ۔

جين

چین نے اقصائے مشرق میں اپنی صلاحیتوں کے معراج کمال کا مظاہرہ اینے مصلح كونگ فوت سيو ( كنفوشيوس ) ( زمانه ۵۵ تا ۵۳۹ ه ق م ) كي صورت ميس كر ديا تھا۔عهد نبوي کے آغاز بروہاں عجیب حالت تھی۔ کفوشی نظام یارہ ہو چلا تھا۔ ہند کا بدھ مت وہال گھنے اور ایک عبوری دور پیدا کرنے کا باعث بنا ہوا تھا۔ متأخرخاں (Huns ابن) خانوادے کی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### = 24 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؔ کی سیاسی زندگی

حکومت عرصہ ہواختم ہو چکی تھی۔ اور اس کی جگہ وائی Wu''Wai' اور شو (Shu) کی تین حکومت عرصہ ہواختم ہو چکی تھی۔ اور اس کی جگہ وائی Wu''کو نے والا سلسلہ چھڑ گیا اور ملک کو انسانیت کی کسی خدمت کے نا قابل بناچکا تھا۔ گھریلو فتنے پرمسٹز اد تا تاریوں، ہسیونگ نو اور تبت والوں کے حملے بھی تھے۔ عرصۂ داز کے افتر اق کے بعد خانو آوہ سوئی نے ۵۸۹ء تا ۱۸۱۸ ہمیں سال کے قلیل عرصے کے لیے ملک میں بہت کچھ وصدت پیدا کی۔ گر ہجرت نبوی سے دو سال پہلے ہی اس کا خاتمہ ہوگیا۔ پھر ٹیا نگ خانو ادہ برسرافتد ار آیا تو آ ہستہ آ ہستہ حالت بچھ سدھری۔ اور ملک میں امن اور بچہتی تو پیدا ہوئی گر ہم چومن دیگر سے نیست کا ترتی سوز جذبہ انھیں بچھ سیکھنے میں مانع ہی رہا۔ (تفصیلات انسائیکلو بیڈیا بڑ ٹانیکا وغیرہ میں)

ہند

ہند میں ایک ہزار سال قبل میے آریہ قبائل آگھے تھے۔ جات پات کے نظام، مظاہر پری کی طحیت کے تحت کروڑوں دیوتاؤں کی ایجاد، رہبانیت ترک دنیا کوانسانیت کا کمال بجھنے کا جذبہ اور ہر طرح کی چیزیں اُسے پوری انسانیت کی اجتماعی زندگی کی خدمت کے نا قابل بنا چکی تھیں۔ کھوشیوس کے، ہمعصر زمانے میں گوتم بدھ نے بہمنوں کی مراسم پرتی کے خلاف احتجاج کر کے ایک دوسری انتہا پندی کی تعلیم دی۔ علاج صحیح تھا۔ گر ظاہر ہے کہ وہ عارضی ضرورتوں کے لیے تھا، چنددن وہ پھلا پھولا۔ گرایک تو معتدل حالات کے لیے اس میں ٹھوس بنیادیں نہ تھیں دُوسرے بدھ مت اور برہمنیت کی کشش ایک دوسرے پر عارضی فتح کے بعد بنا جے خارج کر دینے کا باعث بی۔

عہد نبوی سے پہلے ہند پر وسط ایشیاء کے سفید خان (Huns) خانواد ہے کی حکومت تھی مگر دلادتِ نبوی سے پانچ سال پہلے ۵۱۵ء میں دریائے جیموں پر اس حکومت کو شکست ہوئی، تو ہند پر سے بھی اس کا تسلّط جاتارہا۔ پھر تھائیسر کے راجہ کا جھوٹا بیٹا ہر آس (زمانہ ۲۰۱ تا ۸۲ء) شالی ہند کا مالک بنا۔ آسام بنگال، نیپال، مالوہ، گجرات، کا ٹھیاواڑ وغیرہ اس نے رفتہ رفتہ کتے ۔ مگر ۱۱۰ء میں ہجرت نبوی سے پچھ پہلے اس نے ذکن کا رُخ کیا تو چلوکیا خاندان کے راجہ پلی کے من دوم نے اُسے دریائے نر بدا پر شکست دے دی۔ اس کی اولاد نہ تھی۔ اپنی

#### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_

رعایا کواس نے آ رام طلب بنالیا تھا۔اس کی موت کے ساتھ اس کی شہنشاہی کا خاتمہ ہو گیا اور پھر صدیوں تک تباہ کارانہ خانہ جنگیاں ہوتی رہیں۔ چلو کیا والوں نے ہرش کو شکست تو دی،مگر کاورم کے پلواوالوں کے ہاتھ خود بھی تباہ ہو گئے اوران کی سلطنت پنپ نہ تکی۔
(ما خوذ انسائیکلوییڈیا برٹان کا وغیرہ)

#### تركىتان

یہ بڑا مردم خیز نِطلہ ہے۔ مگر سندعیسوی کی سات صدیوں تک یہاں کی حالت کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں۔ عہد نبوی کے ہمعصر خان (Huns) تبت پر چھا گئے تھے اور مغربی ترکوں کی مدد سے براج رہے تھے۔ مگران میں نہ کوئی تمذ ن تھا اور نہ خود غرضی کے سواانسانیت کی خدمت کے لیے ان میں کوئی بلند مطح نظر ہی۔

(ماخوذ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا)

### رومی وایرانی

یونان تو بھی کاختم ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ یورپ میں رومی حکومت قائم ہوگئی تھی۔ گرب وہ مشرقی ومغربی دوبھوں میں بٹ گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی کے زمانے میں مغربی رومیوں پر جرمن وغیرہ قبائل ٹوٹ پڑے اور پایئے تخت روما کے بھی مالک بن گئے تھے۔ اِن اَن پڑھ وحشیوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے محبت کے مذہب پڑھ وحشیوں نے جو کھو کیا ہوگا اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے محبت کے مذہب بعنی عیسائیت کو قبول کیا تو غیر عیسائیوں سے زیادہ بے رحمی اور بے اصولی دکھاتے رہے ادھر مشرقی روئی حکومت قسطنطنیہ کے صدر مقام سے ہمایہ ایرانیوں کے ساتھ صدیوں تک آویزش میں مبتلا رہی۔ عہد نبوی کے ابتدائی زمانے میں ایرانیوں نے اپنے حریفوں سے مصراور شام میں مبتلا رہی۔ عہد نبوی کے ابتدائی زمانے میں ایرانیوں نے اپنے حریفوں سے مصراور شام وغیرہ تک چھین لیے تھے، اور قرآن مجید میں غلت الوّوم فی ادلی الارض کا اعلان کیا۔ گر وین صلح حدید ہے کے زمانے میں نیزوی (موصل) کے میدان پر روی شہنشاہ ہرقل نے ایرانیوں کوائی فیصلہ کن شکست دی کہ ان کے ہاں شاہ گرد یوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اور ایران سنجل کوائی فیصلہ کن شکست دی کہ بان شاہ گرد یوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اور ایران سنجل بی نہ سے قسطنطنیہ کے روئی (بازنطینی) اس فتح سے کیا فائدہ اُٹھاتے جب کے صدیوں کی بیرونی جنگوں نے ایک طرف ملک کو تباہ و تاراج کر دیا تھا، تو دوسری طرف مذہبی فتنے بھی ان کے ہاں جنگوں نے ایک طرف ملک کو تباہ و تاراج کر دیا تھا، تو دوسری طرف مذہبی فتنے بھی ان کے ہاں

نا قابل بیان تھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_\_زندگی

چنانچہ حضرت میے میں صرف خدائی طبیعت کا ہونا یا خدائی اور انسانی ہر دوطبیعتوں کا پایا جانا یا دوطبیعتوں گرایک مثیت کا پایا جانا وغیرہ نظر بے فرقہ بندی پیدا کر رہے تھے۔ اور ہر فرقہ اتنا تنگ نظرتھا کہ دوسرے پراتنے مظالم کرتے رہے کہ جب حکران فرقے سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو دوسرے فرقے کے عیسائی دل و جان سے ان اجنبی غیر مذہب والوں کو خوش آمدید کہتے اور ان کو مدد دیتے رہے۔ اور مسلمانوں کے ماتحت رہنا اُن کو غیر فرقے کے عیسائی دیا تھا۔

(انحطاط وز وال رو ما مؤلفه گبن )

یمی حال ایران کا تھا۔ مزدکیت کی دولت اورعورت میں اباحت پیندانہ اشتراکیت نے عرصے تک مُلک کو نہ صرف خانہ جنگی میں مبتلا رکھا بلکہ ملک کے اخلاق کو نا قابلِ اصلاح طور پر تباہ کر دیا تھا۔ حد ہوگئی کہ مزدک نے بھرے در بار میں شبنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ تیری ملکہ بھی صرف تیری نہیں ہے بلکہ اس سے ہر خفص استفادہ کر سکتا ہے اور اس پر نہ اُسے غیرت آئی اور نہ بیشر مائی۔ پھر نوشیر وال تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے باپ کے عمل کو اُلٹ دیا۔ اور اب آتش پرتی نے مزدکیت کے خلاف وہ وہ ظلم ڈھائے کہ بیان سے رو نگئے کھڑے ہو جا کیں۔ اسی زمانے میں رسولِ اکرم کی ولادت ہوئی۔ مگر جیسا کہ ہم نے دیکھا رومیوں نے ایرانیوں کو پچھالی زک دی تھی کہ وہ بہت نہ سکے۔

(کرشین سین ، ساسانی)

عَبش

حبش بھی کافی بڑا علاقہ ہے اس نے ایرانیوں سے یمن کوچھین لیا تھا۔ تمر جب یہ شالی عرب میں بڑھے تو ولادت نبوی کے سال یہ "اَصْحِبُ الْفِیْل" کیڑا کھائے ہوئے کھو کھلے دانوں (عَسصُفِ مَا کھول ) کی طرح ختم ہو گئے۔ اور جلدی ہی عہدِ نبوی میں ان کی حکومت عرب میں اور خود جبش میں بھی خانہ جنگیوں وغیرہ میں بھنس کر بیکار ومعطل ہوگئے۔ اور مسلمان مباجرین ہمیشہ خود جبش کی اُن خانہ جنگیوں سے پریشان رہے۔

غرض اس زمانے میں جدھر دیکھود نیامیں تباہی اور فتنہ وفساد ہی تھا۔ کسی جگہ بلندنظرانہ عالی ہمتی اور درد مندانہ انسانیت پر وری نظر ہی نہ آتی تھی۔ ضرورت تھی کہ پوری دنیا کو اب

رسول *ا*کرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_

جھنجوڑ کریاد دلایا جائے کہ وہ سب ایک ہی آ دم و ﴿ اکی اولاد ہے۔ اور ملک وار، توم وار، نسل وار، اور ایے ہی دیا ہے ایک وار، توم وار، نسل وار، اور ایے ہی دیگر محدد و ندا ہب سے نجات ولائی جائے۔ اور تمام انسانی دنیا کے لیے ایک '' بنیادی ند ہب' بیش کیا جائے جو زماں و مکان کے فرق سے بالا اور جاتیوں اور طبقوں کے امتیاز سے بری ہو۔ اور ہر انسان کو انفرادی حقوق اور ذمہ داریاں عطا کر کے نوع بشری کی تخلیق کی اصلی غرض و غایت ہوری کرنے کا انظام کیا جائے۔

# عربُ اور مکہ معظمہ کا انتخاب دعوتِ اِسُلا م کے مَر کز کے طور پرِ

اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام ہی دنیا کی حالت اِصلاح طلب تھی تو اس کی اصلاح کی دعوت کا مرکز کہاں ہو؟

## جغرافي وجبه

پرانی دنیا کے نقشے پرنظر ڈالئے تو نظر آجائے گا کہ ایشیا، یورپ، افریقہ اور اوقیا نوسیہ کے برّ اعظموں میں جزیرہ نماعرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اور بیمرکز بھی ایسا کہ ایشیا میں ہوتے ہوئے بھی وہاں سے افریقہ اور یورپ بہت قریب ہیں۔ خاص کر اِن دونوں براعظموں کے اس زمانے کے متمدّ ن ترین علاقے بعنی یونان، مقر، روما ہے بھی مرکزیت تھی، جس نے عرب کے بھی مرکز مکہ معظمہ کو ناف زمین کا نام دلادیا تھا۔

کسی مرکز سے ہرانتہائی حصّہ قریب ترین ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ پنچنا مرکز ہی سے ہل ترین ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا اثر طبائع اور اخلاق پر جو کچھ پڑتا وہ اب مسلّم ہے۔ سردممالک والوں کی تمد نی ترقیاں والوں کی تمد نی ترقیاں وغیرہ مسلّمہ قانونِ قدرت پر بنی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی محدود رقبے کے اندر مکّے کی وادی غیر ذی زرع، طائف کی رشک شام وروم خکیاں، مدینے کی زرخیزی وغیرہ کا ایسا اجماع جاز میں عمل میں آیا کہ اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ایشیا، یورپ اور

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_

افریقہ سے طبعی مماثلت کے ساتھ ساتھ عرب میں ان تینوں براعظموں کے سیاسی مفادات بھی آ خضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولات کے وقت پوری قوت سے اثرا نداز تھے۔قسطنطنیہ کے رومیوں نے شالی عرب پر،ابرانیوں نے مشرقی،اور حبشیوں نے جنوب مغربی عرب پر قبضہ کررکھا تھا۔اور عرب تینوں براعظموں کا سنگم اور عمل ور وعمل کا مرکزی نقطہ بنا ہوا تھا۔

## عمرانی وجه

تاریخ عالم پرمحض ایک سرسری نظر ہے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وحشیت و بدویت کے بعد ہی کسی قوم کا ارتقاء اور اس کے ہاتھوں انقلاب آفریں کارنا ہے انجام پاتے ہیں۔ اور عروج و تمذین کے زمانے میں کسی قوم میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی آپ اصلاح نہیں کر کتی، بلکہ جلد ہی انحطاط و زوال کے ذریعے ہے اس کا رہنما یا نہ وجود دنیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی متمذین تو موں کو عمو ما وحشیوں اور بدویوں ہی نے اپنی ہے سروسامانی کے باوجود مغلوب کرلیا، رومی شہنشا ہی کو جرمنوں نے، چینیوں کو ترکمانوں نے جس طرح زیر کیا، وہ دنیا کو معلوم ہے۔ عہد نبوی کی متمدن دنیا کو صحرائے عرب کے بدویوں کے ذریعے سے جمیمنون نے کی ضرورت تھی۔

کوئی ملک بوری طرح حضری اور متمدّن زندگی گزار نے گئے تو اس میں زندگی بیدا کرنے والے نئے بیوند کا لگنا اندرونی وسائل ہے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر خانہ بدوش بدویوں کے ماحول میں کہیں شہری زندگی کے آثار پیدا ہو گئے ہوں تو ایسا علاقہ وقتاً فو قتاً صحرانشینوں کو اپنے اندر تھنچ اور جذب کر کے تازہ قوت حاصل کرسکتا ہے۔ یہ بات عرب میں بدرجۂ اتم پائی جاتی ہے۔

نامعلوم وجہ ہے دنیا کے تین دھتے بڑے نسل کش ہیں۔ صحرائے گوئی، جرمنی کا کالاجنگل اور عرب سینکڑ وں ہزاروں سال ہے انہیں علاقوں ہے اجتماعی ہجرتوں کی موجیس اُٹھتی رہی ہیں۔ اور آس پاس کے علاقوں پر چھا جاتی رہیں۔ کیونکہ خود ان کے اپنے اندر آبادی کی تیز ترتی کی تو قوت ہے۔ لیکن آبادی کی پرورش کے لیے غذا وغیرہ کے دسائل بہت کم ہیں۔ یہ بات جوعرب کو حاصل ہے دنیا کے مرکز میں ہونے کے باعث مزید اہمیت بیدا کردیتی ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عرب خاص کر حجاز میں ابتک کوئی نبیبی آیا تھا۔ دہاں کے لوگوں نے ابتک اپنی وہتی تو تیں کسی کام میں خرج نہ کی تھیں۔ اور ان کی تو انائیاں سب محفوظ بلکہ لبریز تھیں۔ نبولین کے استنباط کے مطابق سینئلروں سال سے خانہ جنگیوں اور بے امینیوں کے باعث اُن میں جفا کشی، جال فروثی، صبر و صبط مستعدی، سادگی اور اسی طرح کے دیگر بلند کر دار جو ترتی کناں تو موں کے لیے درکار بیں خوب پرورش پا چکے تھے۔ بعض دیگر وجوہ سے بات کا پاس، خودداری، عزتے نفس بھی اُن میں مشتکم تھے۔ صحرائی زندگی اور کھلی نضا میں پرورش کے باعث اُن کی بصارت، ساعت، اور دیگر حواس بھی شہریوں کے مقابل غیر معمولی طور پر تیز تھے۔ لکھنے پڑھنے کا (سمنتی کے پندرہ بیس آ دمیوں کو چھوڑیں تو) چونکہ کوئی رواج نہ تھا اس لئے تجازیوں کے حافظے بہت زبر دست تھے۔ غذاء میں سادگی، صحراکا ناگزیز بتیجہ تھا۔ اور برسوں میں بھی کوئی بمار نہ ہوتا تھا۔

زراعت پیشہ لوگوں میں جو وابستگی وطن بلکہ زمیں زدگی ہوتی ہے، اس کے باعث اُن کا مہمات پیند ہونا، وطن ہے کی بھی لیحے دور و دراز مقام پر جانے پر آ مادہ رہنا، اورای طرح کے مستعدی کے دیگر امور ممکن نہیں، صنعت و حرفت میں بھی زمیں زدگی کافی ہوتی ہے۔ صرف تجارت پیشہ ہی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جوسفر و سیاحت کی ترغیب بھی پاتے اور اس پر مجبور رہ کر اس کے عادی بھی ہوجاتے ہیں۔ ملہ والوں کی بستی قرآنی الفاظ میں ''بن بھیتی'' کی وادی ہے۔ یہاں زراعت تو کیا صنعت و حرفت کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں۔ اور تو اور غذا تک کی درآمہ کی ضرورت ہے۔ الیے لوگوں کی مستعدی اور تیار باثنی کے کیا کہنا۔

فقوحات اور توسیع نیز اُن کے استحکام کے لیے حرکت پذیری Moblity کو جو اہمیت ہے وہ آج مسلم ہے۔ جس زمانے میں بے جان سواریاں بجر سمندری جہاز کے اور کچھ نہ تھیں، اور برق اور بھاپ پر ابھی انسان کو تسخیر حاصل نہیں ہوئی تھی تو تیز تر سواری گھوڑ ہے کی تھی۔ اور کار آمد ذر لیے حمل و نقل اونٹ جس کا صبر و تحل، غذا کی سادگی و کی، کثیر بوجھ کا اُٹھا سکنا، دُودھ اور گوشت و غیرہ کا قابلِ غذا ہونا سب جانتے ہیں۔ گھوڑ دں اور اونٹوں سے عرب کو جو خصوصیت ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہزاروں کی عربی فوج اپنے اونٹوں کی مربی کی دد سے جس تیزی سے حرکت کر کئی اور لیے لیے، دھاوے مار کئی تھی وہ عربی اونٹوں کی مدد سے جس تیزی سے حرکت کر کئی اور لیے لیے، دھاوے مار کئی تھی وہ عربی

فقوحات کی سُرعت، کامیابی اور استحکام کے اہم وسائل میں سمجھی جاتی ہے۔ اور ماہرین حربیات قدیم سے ووں پر رشک کرتے رہے ہیں۔

چین اور ہندوستان کی تجارت عرب ہی ہے ہوکر یورپ جاتی تھی۔ قریش کا عرب کی تجارت پر حاوی رہنام مروشام ،عراق وایران ، یمن و عمان ، حبش و سندھ و غیرہ ہے انہوں نے جو تجارتی معابد ہے (ایلاف) کرر کھے تھے اور ''د حسلة الشتاء و السصیف'' کے باعث شال و جنوب کے جس طرح قلا بے ملاتے رہتے تھے وہ سب جانتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر اقوام کی مزاج شناس ، ملکوں کی راہ شناس ، سب سے واقفیت کے باعث خود شناس قوم اس وقت کم ہوگی۔

## خكمراني كاسكيقه

مکے اور طاکف اور پھر مدینے کی شہری مملکتوں میں جو تھوڑا بہت سیاسی نظام تھا وہ خوش قسمتی ہے۔ اجی مساوات پر بہنی تھا۔ سرداری اوراعیانیت ہے کوئی جات پات کے نا قابلِ شکست بندھن نہیں پیدا ہو گئے تھے۔ سب آزاد اور سب برابر کے ہوتے تھے۔ محض عقل و تجربہ کی کوسر دار منتخب کراتے تھے۔ اس ماحول میں رہے ہوئے ہونے ہونے کے باعث انہیں جب و نیا پر حکر انی کا موقع ملے تو انسانوں میں مساوات کی جیسی تو قع اُن ہے ہو سکتی اور رنگ و زیاں و وطن کے اختلافات کو بے اثر قرار دینے کی اُن ہے جتنی اُمید ہو سکتی تھی نہ برہمنیت میں ممکن تھی نہ ایرانیت میں نہ رومیت میں، نہ طبقات کا تفرقہ ذہنوں میں اتنا رائخ تھا کہ میں مکن تھی نہ ایرانیت میں نہ رومیت میں، نہ طبقات کا تفرقہ ذہنوں میں اتنا رائخ تھا کہ میں مکن تھی ساتے نکل سکتا تھا۔

## لِسانی وجه

عربی زبان بھی انتخاب کا ایک باعث ہوسکتی تھی۔ اس کا خط جمالیاتی اور خطیاتی نقطہ نظر سے جو صلاحیتیں رکھتا تھا اور خود زبان ادائے مطالب اور فصاحت و بلاغت کی جوغیر متناہی قابلیتیں رکھتی تھی وہ ویگر ہمعصر متمدن زبانوں مثلاً پہلوی، یونانی سنسکرت اور لاطینی نہ چینی پر بدر جہا تفوق رکھتی تھی۔

نفسياتی وجه

چند ساحلی یا سرحدی رقبوں کو چھوڑ کرعرب پر اب تک کسی بیرونی سلطنت کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ بلکہ دہ اپنی آزادی کے ساتھ ہمیشہ بیرونی بناہ جو یوں کے لیے بناہ گاہ ٹابت ہوتا رہا۔ دُنیا کی رہنمائی کے لیے کسی غلامانہ ذہنیت رکھنے والی قوم کی جگہ وہی قوم اوروں پرتر جیح رکھتی تجھی جا سے جو آزادوں کی بھی آزاد ہو۔

## کے کی حَالت ولا دت باسعادت ہے قبل

یہ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ مکتہ ناف زمین پر آباد اور پُر انی دنیا کے بیجوں جج تمین براعظموں کے وسط میں واقع ہے، جس ہے بہتر کوئی مرکز کی عالمگیر تحریک وتبلیغ کانہیں ہوسکتا اس طرح اس کا ''دادی غیر ذی زرع'' بن کھیتی کی بلکہ ہے آ ب و گیاہ سر زمین میں ہونا طمّاعوں کی طمع ہے اس کو محفوظ رکھنے کا باعث تھا۔ تجارتی ''د حلة الشتاء و الصیف'' ہے یہاں دولت جمع ہوسکتی تھی۔ اس کی حفاظت قدرت نے یول کر دی کہ ایک بنگ در ّے کو چھوڑ کر وہ دادی جہاں شہر مکتہ آباد ہے۔ بلنداور نا قابلِ عبور ومرور پہاڑیوں سے چاروں طرف گھری ہوئی دادی جہاں شہر مکتہ آباد ہے۔ بلنداور نا قابلِ عبور ومرور پہاڑیوں سے چاروں طرف گھری ہوئی ہوادی جہاں شہر مکتہ آباد ہے۔ بہت موزوں ہے۔ بخر مکتہ اور اس کے ہمشیر شہر یعنی زرخیز طاکف نے مِل کر یہاں کی آبادی میں وہ خصالتیں اور خصوصیتیں طبعاً بیدا کر دی تھیں۔ جن کا اجتماع نادر ہی بوتا ہے۔ جب بی تو انہوں نے ردمی، ایرانی اور عبثی شہنشا ہیوں کے قبضے کے اجتماع نادر ہی بوتا ہے۔ جب بی تو انہوں نے ردمی، ایرانی اور عبثی شہنشا ہیوں کے قبضے کے لیے مسلسل جدو جبد کے باوجود اپنی جھوٹی می شہری مملکت کو آزاد اور خود مخار رکھااور بھی اس پر اجنبیوں کا تسلط نہ ہونے دیا۔ اب ہم دیگر احوال کا مطالعہ کریں گے۔

### سياسي حالت

مکہ ایک خود مختار شہری مملکت تھا۔ بستی کا رقبہ تو چند مربع میل سے زائد نہیں لیکن اُس کے اطراف کا وہ حصّہ جہاں تک اس کا مؤثر تسلّط تھا اور جسے وہ حُرمُ کہتے تھے تقریباً سواسو میل مربع پرمشتمل تھا۔ یہاں مختلف زمانوں میں مختلف قبائل کی حکمرانی رہی۔ سرور کا ئنات گ والا دت کے وقت بہاں آپ ہی کے خاندان قریش کو سرکردگی حاصل تھی۔ اگر چہ دیگر لوگ بھی بتے تھے۔ لیکن فردی حکومت کا وجود نہ تھا آنخضرت کے پردادا کے داداقشی نے تقریباً بادشاہ کی می حیثیت حاصل کر لی تھی۔ لیکن اپنی وفات کے وقت اپنے سائی فرائض اپنی بانٹ دیئے، تو پھر وہ کسی ایک فرد میں دوبارہ جمع نہ ہو سکے۔ بلکہ منتشر تر ہی ہوتے چلے گئے۔ اور ابن عبدر بہ کے مطابق دس قبائلی سرداروں کی اعیانیت قائم ہوگئ گویا دس وزراء تھے۔ اور بادشاہ کوئی نہ تھا۔ داراللہ وہ کی پارلیمان کسی سے متعلق تھی، تو عبادت گاہ کعبہ کا انتظام کسی اور سے، کوئی قوم کا علمبردار اور سپہ سالار تھا تو صان اور ہر جانوں کا تعین کرنا کسی اور کا کام تھا، کوئی افسر خارجہ تھا اور بوقت ضرورت خود ہی سفیر بھی بن کر چلا جاتا تھا تو کیش کی وصولی اور خرچ کسی اور کے ذمے تھی۔ اُن کی تفصیلوں کی تو یہاں گنجائش بیسے۔ لیکن ان اشاروں سے اتنا ضرور معلوم ہو چکا ہوگا کہ اُن ذبین قریشیوں نے ایک نیسی رسی سے متعارب بیدا ہو گئے تھے۔ ایک عالمگیر خاصا ترتی یا فتہ دستور مملکت قائم کرلیا تھا، جس میں تمام ہی اہم اور بنیا دی امور کا انتظام تھا۔ ایک دونبیں دس گھر انوں میں نظم ونس کی روایتیں اور تجارب پیدا ہو گئے تھے۔ ایک عالمگیر ایک دونبیں دس گھر انوں میں نظم ونس کی روایتیں اور تجارب پیدا ہو گئے تھے۔ ایک عالمگیر کی ہونے والے مالکوں کوضرورت بھی ای کی تھی۔

فوج کے سلسلے میں تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ غلاموں اور ملازموں کے ذریعہ سے
ایک مستقل فوج قائمہ بھی ان کے ہاں قائم ہو گئی تھی، جو قومی جنگوں میں بھی ہاتھ بٹاتی او ہو،
کاروانوں کے ساتھ حفاظت کے لیے بھی جایا آیا کرتی ۔ عدالتی نظام کے سلسلے میں خاندان دار
اور قبیلہ دار حکم بھی متھے خانہ کعبہ میں قرعہ و فال بھی تھا۔ موقتی خالث بھی مقرر ہوتے تھے۔ لیکن
ان سب کے علاوہ ایک رضا کار انصاف رسانوں کی جماعت بھی بن گئ تھی۔ اس حلف الفضول
میں شریک ہونے والے یہ اقرار کرتے ہیں کہ حدود دشہر میں کسی پرظلم نہ ہونے دیں گے، چاہے
میں شریک ہویا جنبی مسافر پر اور اس وقت تک ظالم حق رسانی نہ کرے۔

سیای سلسلے میں ملّے والوں نے آس پاس کے بہت سے قبائل سے صلیفیاں بھی قائم کر لی تھیں جو جنگی اہمیت بھی رکھتی تھیں، اور تجارتی کاروانوں کو آنے جانے میں محفوظ رہ گزر بھی مہیّا کرتی تھیں۔ اور اُن کی اپنی توت بھی اتی تھی کہ دور و دراز مثلاً مدینے کے قبائل ان سے صلیفی کی کوشش میں رہنے گئے تھے۔

\_\_\_\_\_ 34 \_\_\_\_\_ زندگی

کچھ تھوڑا ساخانوادہ داری تذکرہ پس منظر کے لیے مفید ہوگا۔ مکتے میں یوں تو ہزاروں کی آبادی تھی لیکن قبائلِ قریش کو وہاں سرداری حاصل تھی۔ اُن میں دس قبیلے متاز حیثیت رکھتے تھے۔ دہ ادران کے سردار تھے۔

## كعبُ بن لُوى بن غَالبُ بن قُر ليش

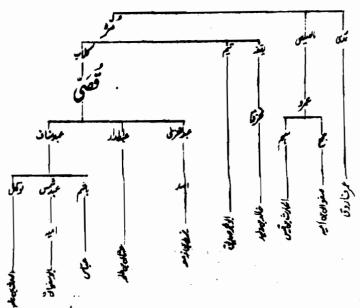

رسول اکرم کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 35

گھرانے کے جونیر فرد تھے۔آپ کو بی تسلیم کرنا بی امیہ ہی کونہیں خود بی ہاشم کے سینیر افراد

کوگراں گزرتا تھا۔ ظالم چچا ابولہب بی نہیں بلکہ ہمدردسر پرست چچا ابوطالب کو زندگی بھراپ

ہوی بری شخصیتیں تھیں قبیلہ مخر دم میں ابولید بن المغیر ہاوراس کے فرزند حضرت خالد بن ولید

بری بری شخصیتیں تھیں قبیلہ مخر دم میں ابولید بن المغیر ہاوراس کے فرزند حضرت خالد بن ولید

نیز ولید کا بھیجا ابوجہل زمانہ ، جا بلیت میں اتن ممتاز حیثیت رکھتے کہ اس کا ذکر کئے بغیر چارہ

نہیں۔آ خضرت نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا تو بروایت طبری چھو نئے بی قریش نے کہا کہ

ولیداس کا زیادہ مستحق ہے، جو'ر یحانہ قریش' (قریش کا پھول) کہلاتا تھا۔ خالد اگر چہ کم عمر

تھے۔لیکن حضرت عرکا قول تھا کہ عورتیں خالد جیسا بچہ پھر جننے سے عاجز ہیں۔ ابوجہل زمانہ جا بلیت میں اپن قابلیت اور عمرہ درائے کے باعث ''ابوا کھم' کہلاتا تھا۔ اور دارالند وہ کی جا بلیت میں اپن تھا۔ اور دارالند وہ کی بارلیمان میں جہاں چالیس برس کی عمر سے کم کوئی رکن نہ ہوسکتا تھا تمیں بی برس کی عمر میں اسے بطور خاص نشست و بیری گئ تھی۔خود داری اس میں ہٹ دھری بن گئ تھی۔ اس کی غرباء بردری و فیاضی کے بھی افسانے ملتے ہیں۔ جیسا کہ ابن حبیب نے کتاب المنتمق وغیرہ میں بیان کہا ہے۔

ان ساجی رقابتوں کو ذہن میں رکھے بغیر آغاز اسلام کے قریشی معاندین اور مخالفین اسلام کی نفسات کا سمجھنا آسان نہ ہوگا۔

### عِلْمِي حَالات

مکنے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بالکل نہ تھا۔ گنتی کے دس بارہ آ دمیوں کولکھنا آتا تھا۔
لیکن شعروشاعری اور فصاحت و خطابت کے خوب چرچے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو گھر میں رکھنے
کی جگہ بدوی قبائل میں بھیج دیتے تھے۔ تا کہ ٹھیٹ عربی لہجہ اور خالفی عربی زبان سیکھیں۔ یہ
مکنے ہی کا قو می معبد کعبہ تھا جس میں لئکانے کی عزت حاصل ہوتو کوئی قصیدہ معلقات میں شامل
ہونے کی زندہ جاویدعزت حاصل کرتا۔ عکاظی سالانہ بین العرب موتمر اوبی گویا قریش ہی کی
سربرتی کی رہین منت تھی، اور اوائے جج کعبہ پورے عرب زبان کو ایک بنانے اور قریش
علاقے کی بولی کو معیار اور کسالی بنانے میں خاموش لیکن نہایت مؤثر ھتہ لے رہے تھے۔ یہ
علاقے کی بولی کو معیار اور کسالی بنانے میں خاموش لیکن نہایت مؤثر ھتہ لے رہے تھے۔ یہ
قریش کی اوب نوازی ہی تھی کہ ان کو نہ تو یہ بیضا، کے معجزے کی ضرورت تھی، اور نہ دم میسلی کی۔

محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### 

بکہ تھی تو ایک ادبی شہہ پارے کی۔ جے سُن کر وہ جھو منے لگتے۔اور جس کی تلاوت کو سننے کے لیے وہ باوجودا پنی ضرب المثل مخالفت کے چُھپ چُھپ کر آتے۔

یداد بی ذوق کیکن نوشت وخواندے اُتی محض ہونا نسبانسل کی خصوصیت تھا۔ ای لیے انہیں اپنے مطلب کی چیزیں خاص کراپنے کاروباری حسابات اور قر ضداروں کے نام اور رقمیں یادر کھانے پرمجبور کر کے اُن کے حافظ کی قوت کوغیر معمولی طور پرمتحکم کر دیا تھا، جونا گریز تھا۔ اس سے بعد کوقر آن وحدیث کے تحفظ کا خود بہ خود انظام ہو گیا۔

### معاشي حالات

وادی '' غیر ذی ذرع'' کے باشندوں کے لیے تجارت کے سواکیا جارہ کارتھاان کے پاس صنعت وحرفت کے لیے خام مواد بھی بالکل نہ تھا۔ اس طرح کیسو ہو کر انہوں نے اپنی قابلیتوں کو تجارت پر مرکز کر دیا تو نتائج اس زمانے کا خیال کرتے ہوئے حیرت ناک معلوم ہوتے ہیں۔

عرب ایک صحرائے اعظم تھا۔ باہر والے اِن کے لق و دق ملک میں کیا آتے انہیں کو حاجت تھی کہ باہر جایا کریں۔ ہندوستان کے برابر بڑے اس صحرائی براعظم کی پوری واخلی و خارجی تجارت کو قریش ہی نے منظم کیا۔اوراینے کواس کا مرکز ومحور بنادیا تھا۔

چنانچة آنخضرت کے پرداداعمرو بن عبد مناف (جُواپی غرباء پروری کے باعث ہاشم کے لقب ہے مشہور ہیں) اسنے کاروان و کاربرآ رہتے کہ قیمر ردم اور کسری ایران اور نجاثی حبث اور اقبال یمن سے ایلاف یعن ''منثور تجارت'' حاصل کر لئے تھے کہ ان ممالک کو بے کھنکے کاروان لا یا اور لے جایا کریں، مگے ہے عراق نیز عمان (جہاں ہے مخضر بحری راست سے محفے کاروان لا یا اور لے جایا کریں، مگے ہے عراق نیز عمان (جہاں ہے مخضر بحری راست سے بلوچتان وسندھ اور ہندوستان کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے) ایک طرف فلسطین وشام وعراق دوسری طرف معمر تیسری طرف حبشہ چوتھی طرف یمن اور پانچویں طرف سینکڑوں ہی نہیں جراروں میل کی مسافت پرواقع ہیں ششاہی" رحلہ الشناء و الصیف" آج چودھویں صدی کے نصف دوم میں بھی تصور کے ساتھ رو نگئے کھڑے کر دیتا ہے۔ گرقریثی تاجر برابر جاتا تھا۔ کے نصف دوم میں بھی تصور کے ساتھ رو نگئ کھڑے کر دیتا ہے۔ گرقریثی تاجر برابر جاتا تھا۔ سفر کی مسافت اور راستے کے خوردونوش اور تکان سے بڑھ کرگزرگاہ کے کئیر ہے خود مختار فاقہ سفر کی مسافت اور راستے کے خوردونوش اور تکان سے بڑھ کرگزرگاہ کے کئیر ہے خود مختار فاقہ

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 37 \_\_\_\_

مت قبائل ہے سر برارا ہونا تھا۔ اس کے لیے ان کا جیرت زا نظام خلیفی وخفارہ (یا بدرقہ) وجود میں کیا آیا تھا کہ عرب کے کسی شخص کو بھی تجارتی سامان لے کر ججاز، نجد وغیرہ کے وسیع رقبے میں تھیلے ہوئے مصری قبائل کی سرزمین سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو قریثی بدرقے حاصل کرتا۔ قریش کی طئی اور کلب قبائل سے طلبی تھی جوشالی عرب میں خیبراور دومتدالجند ل کے اہم رقبے یر چھائے ہوئے تھے اور پہیں ہے عراق، شام اور مصر کورا سے پھوٹنے تھے۔ بی عمرو بن مرشد ہے دوتی کی بنا پر قبائل رہیعہ کی سرز مین قریش کے لیے محفوظ تھی ،جس سے بحرین وعمان یعنی یورے مشرقی عرب کی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوگئی تھی۔حتی کہ اگر کسی کو بحرین کے سُوقِ مُشَقر جانا ہوتو قریشی خفارہ ہی حاصل کیا جاتا۔ جنوبی عرب میں مہرہ اور خصر موت کے علاقے ہیں۔ سُوق مہرہ جانا ہوتا تو بن مخارب کا بدرقہ حاصل کیا جاتا، خضرموت کے سُوق راہیہ جانے کے لیے قریثی قبیلہ۔ آل کل اگرار کا خفارہ حاصلِ کرتے ۔اور دیگرلوگ کندہ کے آل مسروق کا کیکن قریشی سریرتی کے باعث آ کل المرار کوایئے حریفوں پر فوقیت حاصل ہوگئی۔غرض عرب کا شال، جنوب، مشرق، مغرب اور وسط ہر حصہ قریشی ایلاف کی زنجیروں سے جکڑ گیا تھا۔ان کے ملے اور ان کے کاروان جینے مفید ثابت ہوئے ان کوقر آن نے دوم بجزنما لفظول میں بول یاد دلایا ہے۔ کہ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف (فاقے کی جگد کھانا اور خوف کی جگدامن) اس نے قریش کو پورے عرب میں ایک مرکزیت ومرجعیت دیدی ہواور جج کعبہ وعرفات کے لیے عرب کے انتہائی کونوں ہے لوگ ہر سال آیا کرتے ہوں تو کیوں حیرت ہو<sup>(۱)</sup>۔

### مذہبی حالات

مکنے والے بُت پرست بن گئے تھے۔ لیکن وہ بتوں کو خدانہیں بلکہ خدا کے پاس (جو واصداور خالق السماوات والارض تسلیم کیا جاتا تھا) سفارشی سجھتے تھے اس لیے بتوں کے بارے میں ان کے ہاں بڑی رواداری نظر آتی ہے۔ نہ صرف اُن کے اپنے شہر ہی کا بُت ہبل کعیے کے پاس تھا، بلکہ جملہ قبائل عرب کے تین سوساٹھ بُت کعیے کے اطراف تھے، نیز صفا و مروہ پرخود کیس کی کو کھری کے اندرعلاوہ دیگر تھا و پرواصنام کے حضرت ابراہیم ہی نہیں حضرت عیسی اور بی

تفصیلات ابن حبیب اور بعقو کی میں ملیس گی ۔ سور و ایلا ف سے یہی مراد ہے۔

#### 38 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

بی مریم کی تصویریں بھی تھیں، جوعیسائی فدہب سے روا دارانہ سلوک ظاہر کرتی تھیں۔ ایک ہی گھر میں کوئی بُت برست ہوتا تو کوئی نصرانی اور کوئی و ہربہ لا فدہب (جس کی تفصیلیں معارف ابن تیتبہ وغیرہ میں ملتی ہیں۔ نیز ارز تی کی تاریخ مکتہ میں)

بت پرتی کے علاوہ وہ سالانہ حج کا ندہمی تہوار بھی مناتے۔ جس میں طواف کعبہ اور وقو ف عرفات کے علاوہ اور طرح طرح کی رسمیں انجام یا تیں۔

معاد (ندہب) و معاش میں ہر ملک اور ہر زمانے میں جو قربی تعلق رہا ہے اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ جج کے موقع پر ایک بین العرب عظیم الثان تجارتی میلدلگتا ہے۔ جج کے مبینے (ذی الحجہ) ہی میں نہیں بلکہ اس سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد پورے تین مہینے "خرام مہینے" کہلاتے، جس میں قتل وخوزین کی حرام تھی۔ حتی کہ قاتل سے انتقام تک اس زمانے میں نہیں لیا جا سکتا۔ تجارتی کاروانوں کو عرب کے بعید ترین گوشوں سے ذی الحجہ کے میلوں کے لیے آنے اور وطن واپس جانے کے لیے تین مہینوں کے اِس پُر امن زمانے کے سوا اور کیا مطلوب ہوسکتا تھا۔ اس طویل پُر امن زمانے کے وسط میں جو تہوار اور میلے پڑتے ہوں اُن کی مرکزیت سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے؟

### اخلاق وعادات

مکے والے اسلام سے عین ماقبل زمانے میں زندہ قوموں کی جملہ مطلوب صفوں میں اعلیٰ ترین مراتب پر فائز تھے۔ وہ فیاض تھے، بہادر تھے مہمات پنداور دُور دُور کے سفروں کے شائق و عادی تھے۔امانت و دیانت کی ان کے ہاں بڑی قدرتھی۔ بات کا پاس تھا۔غرض ہر چیز تھی لیکن اِن پرایک غلاف چڑھا ہوا تھا۔ تو انائیاں تھیں لیکن مرکز گریز اس لیے بے انر تھیں۔ جان لینے یا دینے میں باک نہ تھا۔لیکن بے اصول طور پر۔ اس لیے یہ خصوصیت بے سود ثابت ہورہی تھی۔ دُھن کے پکے اور استقلال کے پتلے تھے۔لیکن کوئی مقصد و مطم فظر سامنے نہ تھا۔ جس کی شمیل انہیں عالم انسانیت میں کوئی مرتبہ دلاتی۔ بہادری تھی تو خانہ جنگیوں میں غیرت و خود داری تھی تو لڑکیوں کوزندہ در گور کرنے میں ، فیاضی تھی تو باصول اور زیادہ تر مالداروں کی بہی ضیافتوں میں، ادبی ذوق تھا تو عیاشی کی غربیات میں، غرض اعلیٰ سے اعلیٰ ادنیٰ ترین

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 39 \_\_\_\_

مقاصد کے حصول میں لگا ہوا تھا۔ شیر کی قوت خرگوش کے شکار میں ضائع ہور ہی تھی۔ اور قریش جانور کی طرح پیدا ہوتے اور کھاتے پیتے ، زندگی گزار کر جانور ہی کی طرح ختم ہو جاتے۔ اور دنیائے انسانیت میں ان کے مرنے کا نہ کسی کوافسوس ہوتا اور نہ خبر۔

اسلام نے جو پچھ کیا وہ ان ہی صلاحیتوں کو اُجاگر اور منظم کرتا تھا۔ اور (دنیا سے فتندو فسادختم ہوکر اللہ ہی کا بول بالا ہو جائے) کا مطمخ نظر ان کو دے دینا تھا۔ ماسو کی اللہ کی الوہیتوں کا خاتمہ اور امن چین کا دور دورہ پوری دنیا میں (صرف مکہ یا عرب ہی میں نہیں) کرایا جائے۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے میں قریش سے بڑھ کرکوئی اور موزوں قوم پوری دنیا میں ناید تھی۔ میں ناید تھی۔

ی مبید و در استخاب ہونا تھا۔ لیے کیوں انتخاب ہونا تھا۔

# ختم المرسليني كے ليے آپ كے انتخاب كى وجه

یوں تو کار ساز عالم اپنی مخلوق میں ہے جس سے جوچاہے کام لے سکتا تھا۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اور اس کی مشیت پر کسی کا بس نہیں ۔ لیکن اس نے اپنی ہی مرضی ہے جب ہماری زمینی دنیا کو عالم اسباب قرار دیدیا ہے تو کوئی بات بے سب نہیں ہونی چاہیے۔

عا ہے ہماری نظر ہرصورت میں حقیقی سبب کومعلوم کرنے سے قاصر کیوں نہ رہے۔ مار میں میں میں مقام سے میں کاس کسی الگا تھے ہے۔

مباحث بالاسے بیتو معلوم ہو گیا ہو گا کہ کسی عالمگیر تحریک کے لیے عرب سب سے موز وں مقام تھا۔ اور عرب میں بھی حجاز اور حجاز میں ملتہ۔

ملّه میں قریش (۱) کی سرداری اور سربر آوردہ حیثیت مسلّم تھی۔ لیکن ماہرین عمرانیات کا استقراء و استنباط ہے کہ مسلسل کی نسلوں تک کوئی سرداری کرے تو زمین کی قوت نِمو کی طرح

قریش حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی اولا دہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان کھیے کے سامنے مقام ابراہیم میں اب تک محفوظ ہے۔ ابن سعد ( اللہ اسمالی ایک مرتبہ بنی خدلج کا ایک قیاف میں اب تک محفوظ ہے۔ ابن سعد ( ایک قیاف کیا تھا کہا تھا کہ آپ کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم کے نقش سے کی اورکومشا بہت نہیں۔

حسول انحوم کی سیاسی ذندگی انسانوں کی نئی نسل بھی اپنے بہت سے جو ہرخم کر چکتی ہے۔ آنخضرت کے دادا عبدالمطلب بے شک سردار تھے۔لیکن آنخضرت کے دالدعبداللہ کا انقال اپنے بوڑھے باپ کی موجودگی ہی میں ہوگیا تھا۔ ادرعبداللہ کو اپنی وفات کے بعد اپنی حاملہ یوی ہے جو بچے بیدا ہوا اس کے لیے امارت وحکومت ادر سرداری کا بظاہر حالات کوئی امکان نہ تھا۔اوّل تو دولت، معاملہ بنی وغیرہ کی بناء پر عبدالمطلب کے بعد قریش کے مختلف گھر انوں خاص کر بی امیہ میں سرداری بٹ گئ تھی۔ اور خود بی ہاشم و بی مطلب کی سرداری بھی چھوٹے بٹے عبداللہ کو نہیں مل سکتی تھی۔ اور نہ ملی ہی خوان کے اکلوتے بیتم کو وراثت میں ملتی۔ آنخضرت کی دلا دت کے چند ہی سال بعد جب عبدالمطلب کی وفات ہوئی تو ابو طالب بزرگ خاندان ہے۔ ان میں دل کی خوبیاں جا ہے عبدالمطلب کی وفات ہوئی تو ابو طالب بزرگ خاندان ہے۔ ان میں دل کی خوبیاں جا ہے جتنی بھی رہی ہوں، کاروباری سلیقہ اتنا نہ تھا کہ اپنی سرداری کے لیے اپنی دولت کو اپنا مددگار بنا حقتی بھی رہی ہوں، کاروباری سلیقہ اتنا نہ تھا کہ اپنی سرداری کے لیے اپنی دولت کو اپنا مددگار بنا کو سردار بنے مے روکتیں۔ آنخضرت بھی جرت پر مجبور ہوئے تو عقیل بن ابی طالب نے کو سردار بنے مے روکتیں۔ آن خضرت بھی جرت پر مجبور ہوئے تو عقیل بن ابی طالب نے کو سردار بنے مے روکتیں۔ آن خضرت بھی جرت پر مجبور ہوئے تو عقیل بن ابی طالب نے

غرض سرداری کا خون تورگوں میں ہولیکن سرداری کا کوئی امکان ندر ہے تو متاخر پُشتوں کے ایسے شخص میں سرداری کی خوبیال تو بہت می ہوتی ہیں، لیکن موروثی سرداری کی برائیال یعنی غرور جلد بازی، آرام پہندی، ناتجر بہ کاری وغیرہ نہیں ہوتیں۔ ورنہ ہونے والے جانشین کو مال باپ کا لاڈ بیار، ماحول کی خوشامد و ناز برداری وغیرہ بگڑنے سے بہت کم بازر کھ سکتی ہیں۔ اور ایک جونیئر فرد ہی پورے فانوادے کا چشم و چراغ ہوسکتا تھا۔

آنخضرت (لی لی خدیجه) کامکان تک چی کھانے میں باک نہ کیا تھا۔

یے خصوصیت دوسرے افراد میں پائی جاتی تھی۔ اب بیٹیم پیدائش نے رہا سہا خرور اور لاڈ پیارختم کردیا ہوگا۔ پھر خاندانی راوج نے ماں کی محبت وتوجہ تک ہے محروم کر دیا۔ اور کئی سال تک ایک اجنبی دودھ پلائی کے ساتھ اجنبی ماحول میں خالص صحراء کی بدوی زندگ نصیب ہوئی۔ بی بی جائے گھر انہ خود غریب تھا۔ وہاں سوائے اپنی مدد آپ کرنے اور سب کا ہتھ بٹایا کرنے کے سوا کیا امکان تھا۔ بدویوں کے خانہ بدوش ماحول سے زیادہ کوئی چیز انسان کو' دطن سے سارا جہاں ہمارا'' کی تربیت بجین کے تاثر پذیر دور میں دے عتی ہے۔ جب کوئی گھر نہ ہوجتی کہ کوئی مستقل سرز میں بھی اپنی نہ ہو جہاں خدا کا فضل نظر آیا اور پانی، جب کوئی گھر نہ ہوجتی کہ کوئی مستقل سرز میں بھی اپنی نہ ہو جہاں خدا کا فضل نظر آیا اور پانی،

#### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 41

چارہ موجود ملا خیمے ڈال پڑے۔ اور موسموں کی گردش نے دہ جگہ بے سود بنا دی تو خیمے اکھیر پھر خدا کے وسیع ملک میں کسی اور بہتر ( گو پھر بھی عارضی) رہائش گاہ کی تلاش میں چل پڑے۔ یہ بدوی زندگی ہے۔

سالہا سال تک ایسی متوکلانہ زندگی عادت کر لینے کے بعد جب گھر آنا پڑا تو دیکھتے کے دیکھتے ماں اور دادا کی مہروشفقت بھی خدا کی مشیت نے ختم کرا دی۔ اور کثیر العیال چچا کے گھر حاربہا بڑا۔

ا پیے فرد میں سرداری کے غرور خود نمائی کے آنے کا کیا امکان رہ جاتا ہے۔

پھر آں حضرت کا رشتہ نھیال کی طرف سے مدینے والوں سے تھا۔ اور مامووں کی طرف سے رشتہ طائف والوں سے ۔ مکہ، مدینہ، طائف، فطری وانسانی ہرجہت سے باہم انتہائی مختف چیشیتیں رکھنے والی ان تینوں بستیوں سے یکساں تعلق رکھنے کی وجہ سے مقامی وطنیت کی جگہ خود بخو د عالمگیر وطنیت کی طرف آپ کو مائل ہونا پڑا ہوگا۔ اور کسی عالمگیر رہنما کے لیے اسی کی ضرورت تھی۔

وطن آنے پر نوعمری میں چرواہا گری سے سابقہ رہا۔ بے زبان اور مسکین جمین کمریوں کی خدمت جہاں چوکسی، فرض شناسی، پابندی، اوقات، نرمی، اور محنت و مشقت سکفلاتی ہے وہیں خدمت گار میں سیدالقوم خادمہم کے بمصد اق رہنمائی وسرداری کے حقیقی اوصاف بیدا کردیتی ہے۔

بی مزاج میں ہوئی تو تجارت کرنی پڑی۔ یہاں بھی گا ہوں کی مزاج شنای ومزاج داری ، امانت و دیانت ، محنت وغیرہ سے سابقہ تھا۔ جس کے بغیر تجارت چل نہیں سکتی۔ اور سب متفق ہیں کہ آپ بہت اچھے تا جر تھے۔ پھر جلد ہی کاروانی تجارت میں حصّہ لینا پڑا۔ فلسطین ، یمن اور عمان جیسے شالی جنو بی اور مشرق کا لے کوسوں دور علاقوں کا سفر کرنا ، اور روی ، ایرانی اور حمیری علاقوں کے انظامات سے عہدہ برآ ہو نا پڑا تھا۔ اور بعض معقول استباطات صحیح ہوں تو جبش اور بحری سفر سے بھی آپ کوسابقہ رہا ہوگا۔ ایسے جہاں دیدہ اور تج بہ کار شخص ہی کو جا کیس سال کی پختہ عمر میں سرداری کے فرائض سپرد کئے جا کیس تو اور سکتا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

تربیت اِنسان کے لیے صیقل کا کام دیتی ہے اور جو ہر نکھار دیتی ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ آپ میں فطری جو ہر کیا تھا۔

ہرمتاج کو مدد دینا، حق رسانی میں پیش کیش کین حق طبی میں سب سے پیچے رہنا،
(جیبا کہ آپ کے شرکاء تجارت کی شہادت ہے) سادگی پند، ملنسار، مخلص، فیاض، مختی، فرض شناس، پابند وقت، غرض فطرت نے مکارم اخلاق کا آپ کو وافر حقد دیا تھا۔ یہ چیزیں بجین بی ہے آپ میں نظر آتی تھیں۔ اور فدکور و بالا شدائد ومصائب نے ان کو اتنا مجلا کر دیا تھا کہ نبوت سے آپ میں نظر آتی تھیں۔ اور فدکور و بالا شدائد ومصائب نے ان کو اتنا مجلا کر دیا تھا کہ نبوت سے پہلے ایک طرف زبان خلق آپ کو الا مین کا خطاب دلا کر آپ کی سرداری کو معنوی طور سے سلیم کرتی ہے تو بقول ابو طالب

ترجمہ: ''وہ گورا پڑا جس کے روئے انور کا واسطہ دے کر بارش کی دُعا، ما گل جاتی تھی۔ اور جو تیپیوں اور بیواؤں کا مجاو ماوئی تھا۔ کہہ کر آپ کی انسانی خوبیوں اور فطری وصفوں کی شہادت دی جاتی ہے فردا فردا ایسے اوصاف اوروں میں بھی ہو کتے ہیں۔ اور رہے ہوں گے۔لیکن ان سب کا اجماع کسی اور میں نہ تھا۔ اور ضرورت اسی اجماع کی تھی، جس کے بعد عالمگیر و دائمی نبوت کی خدمت پر مامور کیا جاسکتا تھا۔

### ولادت بإسعادت

جمارے اِس عالم اسباب میں عمل ہی کسی کو چھوٹا یا بڑا بناتا ہے۔ سکندر وافلاطون کے بچوں سے کوئی واقف نہیں ۔ اور نہ سیرز وارسطو کے والدین سے حقیقی عظمت کا آغاز اکثر غیر متوقع حلقوں ہی ہے ہوتا ہے۔

عام حالتوں میں ہمعصر معتقدین و واقفین کی قدر ناشنای ہے ایک ہی دونسلوں میں فیتی معلومات ہمیشہ کے لیے کم ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم کے متعلق انمی عرب میں کون جانتا تھا۔ کہ آپ رصت عالم ہونے والے ہیں۔ آپ کی نبوی زندگی کا آغاز بھی چالیس سال کی بختہ عمر میں ہوتا ہے۔ جب کہ آپ، کے بجپن کے حالات کو د کیھتے ہوئے اور واقف لوگوں میں بختہ عمر میں ہوگئے تھے۔ ہمعم وں کو بجپن کی باتیں کتنی یا درہ سمی بھر ہمیں قلم و کاغذ سے بہت سے ختم ہو گئے تھے۔ ہمعم وں کو بجپن کی باتیں کتنی یا درہ سمی ہیں؟ پھر ہمیں قلم و کاغذ

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_

ے قطعاً ناآ شنا ملک سے سابقہ ہے۔ خاندانی ڈائریوں اور دوستوں کے روز نامچوں کی کیا تو قع ہوسکتی ہے۔

بہر حال۵۳ ق ھ کا واقعہ ہے (جے عمو ما ۵۷۰ء کے اور بھی بھی ا ۵۷ء کے مطابق سمجھا جاتا ہے ) کہ سر کار دو عالم می تشریف آ وری ہے دنیا کوسر فرازی حاصل ہوئی۔ آ پ محمل ہی میں تھے کہ باپ یتیم کر گئے۔ ماں سُسر ال ہی میں مقیم رہیں۔

صحیح تاریخ ولادت کے متعلق بڑا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ہماری ضرورتوں کے لیے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ سُنّی مسلمانوں میں یوم ولادت رہے الاوّل کی بارھویں کو منایا جاتا ہے۔

یے زمانہ کی می عالم آشوب تھا۔ خداکواپنے بندوں پر رحم آیا اور ایک رحمتہ للعالمین پیدا کیا گیا، جو اُن کو درندگی اور شیطنت سے نکالے اور انسان اور خدا کا سچا بندہ بنیا سکھائے۔ آپ کے بچپن کے حالات اپنے ہم شہریوں ہی کی طرح گزرے ہوں گے۔ اور کس بچ سے کارنا ہے ہو بھی کو نیے کتے ہیں۔

شرفاء مکہ میں روج تھا (جو آج بھی وہاں بڑے گھرانوں میں برقرار ہے) کہ بچکسی صحرانشین دودھ بلائی کے سپر دکر دیا جائے اور کی سال تک جنگل کی تھلی اور آزاد فضا میں پرورش پانے کے بعد گھر واپس ہو۔ یقینا نیچ کو دکھانے کے بہانے لیکن درحقیقت بچھانعام و المداد حاصل کرنے ہر چند ماہ میں دو چار دن کے لیے دودھ بلائی کے ساتھ مال کے پاس واپس آتا ہوگا۔

تاریخ اورسیرت کی کتابوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم کوبھی یہی پیش (۱) آیا اور آپ کو دود ھ شریک کے طور پر ایک بھائی ضمر ہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ حلیمہ سعدیہ ایک حلیم الطبع بدون تھیں۔ زیادہ حریص وظماع نہ تھیں۔ اور قناعت پیند، ملنسار اور بامحبت

أعبد بسالله ذى السجلال من شَرَ مسامرً على الجسال

حتَّى أداهُ حسامل الحكل ويفعل العرفِ الى الموال

وغیر هم من حشوّة الرجَال محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>۔</sup> ابن سعد (۱/ اص ۲۵) کے مطابق دودھ پلائی کے سپر دکرتے وقت بی بی آ منہ نے بیاشعار کیے تھے۔

\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

تھیں ۔غریب ادر بے وسلہ بھی تھیں ۔ بہر حال یہ جانتے ہوئے بھی بیجے کو لے لیا کہ بیجے کا باپ نہیں ہے، جو دودھ پلائی کی ناز برداریاں کرے۔ اور دادا اگر چہ و جاہت رکھتا ہے لیکن ا یک درجن بیوں اور اُن کی کثیر ذرّیت کی پرورش کا ذمہ دار ہونے ہے اس یوتے پر واجبی ہی خرچ کرسکتا ہے۔

تاریخیں تو تفصیل نہیں دیتیں لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بدون کی کسی طرح گزرتی ہو گی۔ سال کے مختلف حصوں میں مختلف مقاموں پر خیمہ زنی، دن بھر بچوں کا اونٹ بجریاں پُرانا، یا خیمے کے آس پاس آپس میں کھیلنا،عورتوں کا لکڑیاں جمع کرنا، أون کا تنام بھی صرف تھجور اور دودھ پر قناعت کرنا اور بھی گوشت ترکاری پکانا، اور ای طرح کی چند سادہ ضرورتیں رکھنا۔

سیرت کی کتابوں میں اس زمانے کے صرف دوایک ہی واقعے درج ملتے ہیں۔ایک تو یه که آنخضرتً اپنی رضاعی مال کا صرف ایک طرف کا دودھ ییتے تھے۔اور مال دوسری طرف ے پلانا بھی جا ہتی تو نہ پینے کہ وہ بھائی کا حصّہ ہے۔ دوسرا واقعہ بدکہ جب آپ ذرااور بڑے ہوئے تو ندمعلوم کس بات پر مچل کر ایک مرتبدا پنی بڑی دودھ بہن شیماء کو جو آپ کو کھلایا کرتی تھیں کچھاس زور سے کاٹا کہان کے کندھے پرعمر بھراس کا نشان رہ گیا۔ ( اورا تفا قاتِ زیانہ نے اسے شیماء کے حق میں ہی مفید ثابت کیا ) ہونہار اور تیز بچوں کی بے قرار طبیعتیں نوعمری میں اس طرح کی معصوم شرارتوں کے سوا اور کربھی کیا سکتی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ صحراء کی زندگی ہے محنت پیندی کی عادت ہونے کے باوجود آپ کی صحت نازک ہی رہی۔ اور خاص کر جب شہر کوآتے تو بیار ہو جاتے اور دوبارہ جنگل کو جانے پر بھی سنبھلنے میں عرصہ لگتا چنانچہ دودھ پلائی کے ساتھ بسر کرنے کی مدت اس لیے معمول سے بہت زیادہ رہی۔

بہر حال جب شہروا پس تشریف لائے تو جلدی ہی ماں آپ کواور خادمہ ام ایمن کو بھی مدینه ساتھ کے کئیں۔ جہاں بنی النجار کی بستی میں آپ کا ننھیال تھا۔ بیسنرمکن ہے کہ شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے ہوسکونت بھی اس مکان میں رہی جہاں آنخضرت کے باپ کی قبرتھی۔ (اور بیاب ۱۳۲۹ھ تک *محد نبوی کے مغرب میں چند منٹ کے فاصلہ پر موجود ہے*) کمہ تو محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن منکتبہ

وادی غیر ذی زرع ہے۔ وہاں پائی کہاں؟ مدینے کی شاداب بستی میں بڑے بڑے کو یں تھے۔ چنانچہ آ پ نے یہاں بیرا کی اجھی سکھ لی۔ غالبًا یہ گری کا زمانہ ہوگا ابن سعد کے مطابق آ تخضرت بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جھے بیزیادہ یاد ہے۔ بی النجار کے اُظم (گڑھی) کے سامنے ہم کھیلا کرتے اُطم پرکوئی چڑیا آ کر پیٹھتی تو اُسے اُڑانا ہماراد لچسپ مشغلہ تھا۔ ہم عمروں میں اُعیہ نامی ایک لڑکی بھی کھیل میں شریک رہا کرتی۔' جب مہینہ بھر قیام کے بعد واپس ہونے لگے تو مال کے ساتھ آ پ نابغہ ہے بھی راستے میں ملے اور ای کے خیمے میں اُڑے۔ رمعلوم نہیں یہ قبائل انصار کا کوئی رشتہ دار فرد تھا یا مشہور شاعر) آ خرالذ کرنے (بروایت ابن صبیب) جابلیت میں بھی شراب نوشی ترک کر رکھی تھی۔ اگر وہی تھا تو ایسے کردار والے نے کم حسیب) جابلیت میں بھی شراب نوشی ترک کر رکھی تھی۔ اگر وہی تھا تو ایسے کردار والے نے کم حسیب) جابلیت میں بھی شراب نوشی ترک کر رکھی تھی۔ اگر وہی تھا تو ایسے کردار والے نے کم خیس اس میں میں نابغہ کے گھر میں قیام رہا تھا۔ اس وقت آ پ کی عمر چھسال کی بیان کی جاتی ہے۔ یہاں ایک جھوٹا سا گھریلو واقعہ بیان کرتے چلیں۔ بعد کی زندگی میں رسولِ اکرم کو یاد تھا کہ آ پ کی والدہ سوکھا گوشت (قدید) کھایا کرتی تھیں کہ تازہ ہرروز کہاں ملتا۔ کھایت شعاری اور سلیقہ مندی ہی ہوگی ، کہ قربانی ، تحفی وغیرہ موقع کا گوشت محفوظ کرتی تھیں۔

مدیے سے واپس ہور ہے تھے کہ اثنائے راہ ابواء کے مقام پر والدہ کا انقال ہوگیا۔
اور وہیں وفن کیا گیا۔ ماں کواپ اکلوتے اور یتیم بچے سے جو اُنس ہوگا وہ ظاہر ہے۔ آپ کو بھی
اپنی والدہ سے ان کی شفقت اور اپنی سعادت مندی کے باعث محبت تھی۔ اس نوعمری میں یہ
دائی جدائی جتنی جگر پاش ہوگی ظاہر ہے چنا نچہ بڑی عمر میں جب بھی آپ کو ابواء سے گزرنے
کا موقع ہوتا تو آپ ماں کی قبر پر بھی ضرور حاضری دیتے۔ اور آپ کا دل بھر آتا۔

جب کسی نہ کسی طرح گھر ملّہ واکس پنچ تو ایک سوآٹھ سال کی عمر کے بوڑھے دادا کے سوا اور کس کے ہاں آپ رہ سکتے تھے۔ دادا کو اپنے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے کی یتیم ویسراور واحد یادگار سے یوں بھی محبت ہونی چاہئے ۔ پھر آپ کی سعادت مندی اور اطاعت شعاری اور مستعدی و ذہانت وغیرہ نے سونے پر سہاگہ کر دیا تھا۔ اور درون خانہ کی بے تکلف زندگی ہی مستعدی و ذہانت وغیرہ نے سونے پر سہاگہ کر دیا تھا۔ اور درون خانہ کی بے تکلف زندگی ہی میں نہیں ، خیدہ شہر دارانہ محفلوں میں بھی ہم و یکھتے ہیں کہ جب دادا قبیلے کے اہل رائے لوگوں کے ساتھ ہم برم ہوتے اور سرداری اور حاکم عدالت یا پنج کی حیثیت سے اُن کے لیے مند

\_\_\_\_\_ 46 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

بچھائی جاتی تو اس وقت بھی لاڈلا بوتا ساتھ رہتا۔ اور مندہی پراپ لیے جگہ جاہتا۔ لوگ منع کرتے اور کسی کونے میں بیٹے کو کہتے۔ لیکن دادا فوراً دخل دے کراپ باز و بلا لیتے اور بتاتے کہ بیچے میں خود شنای کا نادر وصف ہے اور''وہ اپنے آپ کو ہزرگ بجھتا ہے اور مجھے اُمید ہے کہ وہ بہت بڑے مرتب واللہ ہوگا'' آپ کا ادب تمیز مخفل میں پھرکوئی شکایت کا باعث نہ بتا۔ دادا کو یہاں تک محبت تھی کہ کہتے ہیں ایک مرتبہ خٹک سالی میں اپنے اس بوتے کی خویوں کا واسطہ دے کر خدا سے بارش کے لیے گو گوا گر اگر اگر التجا بھی کی تھی۔ بروایت ابن معدوہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور بوتے کو بلانے کا تھم دیتے تھے۔ (طبقات میں) دادا کی شفقت و تربیت کو مشکل سے دو سال گزرے تھے کہ قدرت کو اس کو آٹھ سالہ دل و د ماغ پر ایک اور صدمہ بہنچانا منظور ہوا۔ اب ہشام وغیرہ نے کھا ہے کہ آپ دادا کے جنے دو ات کے تھے۔

عبدالمطلب نے بستر مرگ پر فیاض وفراخ حوصلہ بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ اپنے حقیقی مرحوم بھائی عبداللہ کی یادگار کو اپنی کفالت میں لے لیں، اور پوری خبر گیری کریں، فیسر پرست چچا ابو طالب کا دل تو فراخ تھا۔ لیکن کیٹر العیال ہونے سے ہاتھ تنگ تھا۔ پھر بھی وہ اپنے عزیز بھائی کی واحد یادگار کو اس محبت وشفقت سے اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ اس کاغم غلط ہو جاتا ہے۔ اور ناخواندہ مہمان کی جوتکلیفیں ایسی صور توں میں ہوتی ہیں پیش نہیں آئیں۔

آ مخضرت کام سے پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ اور جب پچائے گھر کی عالت دیکھی تو اس میں ذرا بھی عارمحسوس نہ کی کہ اپنی بساط بھر روزی کمانے میں ہاتھ بٹائیں۔ چنانچہ آپ شہر والوں کی بحریوں کو چرانے لے جاتے تھے۔ اور مقررہ خفیف اُجرت حاصل کرتے تھے۔ بحریوں کے گلے کو چوپانی سے شفقت، چوکی اور حکومت کی تربیت ملی گئی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ اراک کے وہ پھل کھاؤ جو سیاہ ہو چکے ہوں۔ چوپانی کرتے وقت میں بھی کھایا کرتا تھا۔

ملّہ ایک تجارتی شہرتھا۔شہر میں مالدار بھی تھے۔ اور وقناً فو قناً ان کی خاتگی تقریبیں شہر میں چہل پہل پیدا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی ایسی ہی تقریب میں گانے بجانے کا بھی رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 47

انظام ہواتھا، جو کسی قدر نادرموقع کہا جاسکتا ہے۔ آنخضرت نے اپنے ایک ہمکار جروا ہے لڑکے سے انظام کیا کہ وہ ایک دن کے لیے دونوں گلوں کی رکھوالی کرے (یقینا دوسرے مواقع پر آنخضرت نے بھی اس طرح ان رفقاء کا کام کیا ہوگا) اور یہ کہ آپ شہر جا کرگانا سنیں ۔معلوم ہوتا ہے کہ گرمی کے دن تھے اور جب آپ شہر پہنچے تو ابھی تقریب کوشروع ہونے میں دریتھی۔ آپ تقریب گاہ کے باہر سائے میں انظار میں بیٹھے تو غنودگی ہے آ کھ لگ گئی اور جب بیدار ہوئے تو بعد از وقت تھا۔ اس قدرتی سزا کا آپ کے حساس اورغیور دل پر بڑا اثر ہوا۔ اور پھر بھی اس طرح فرض کی نظر اندازی اور بے سود ول بہلائی سے جی دبہ بیدار نے عہد کرلیا۔

## <u>نوعمری</u>

متفرقات

بی بی آ منہ نے اپنے شو ہرعبداللہ کی جوانا مرگی پر جو دلدوز مرشیہ کہا تھا اس کے چند شعر نودی ابن سعد ( اللہ 17 ) وغیرہ مؤلفوں نے محفوظ کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم کے گھر انے کے مرد ہی نہیں عورتیں بھی ذہنی حیثیت سے کتنا ممتاز اور بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔

بی بی آ منہ نے اپنے مرتے وقت بھی کہتے ہیں کہ آپنے اکلوتے بیٹے کو دکھ کر چند اشعار پڑھے جو تاریخوں نے نقل کئے ہیں۔ گر ان کئ زبان بعد کے زمانے کی معلوم ہوتی ہے۔ بی بی آ منہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ عمرت سے زندگی گزارتی تھیں۔ چنانچہ سو کھے گوشت کے کباب کھایا کرنا خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:۔

گوشت کے کباب کھایا کرنا خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:۔

آنخضرت کی لوری بھی مشہور ہے جو بی بی صلیمہ دیا کرتی تھیں:۔

يسا رب اذا اعبطيته ف ابغه واعبله الى العلى وارقه وادحيض ابساطيل العدى بحقه

ایک لوری آپ کو جو دودھ بہن شیماء ہے ( جوعمر میں آپ سے بڑی تھیں اور آپ کو کھلا یا کرتی تھیں منسوب سیر ۃ صلبیہ میں منقول ہوئی ہے۔ گر اس کے مندر جات عام بچوں \_\_\_\_\_ 48 \_\_\_\_\_ زندگی

پر صادق نہیں آتے ہیں۔ خاص آنخضرت سے مخصوص معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک جاہل بدوی نوعمر اڑک سے ایسی لوری کی تو قع نہیں کی جا ستی۔ وہ اپنے گھر کی مر قبدلوریاں ہی سُنا سکتی تھیں۔

بی بی جارت ہو گا۔ ایک مرتبہ آن کی میں آس پاس کے میلوں کو جایا کرنا عادتی بات ہوگ۔
ایک مرتبہ آنخضرت بھی نوعمری میں سوق عکاظ میں بی بی جارہ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ عکاظ
میں خرید وفروخت بھی ہوتی تھی شعر بازی بھی ،کشتی کا دنگل بھی لگتا تھا۔غیب داں نجومیوں کی
ایک منبی بھی بجتی تھیں۔ بی بی جارہ ہے ایک مذلی عراف (غیب دال) کے پاس دل بہلانے
مینجی سے دہ بچوں کا زائچہ بتانے سے اختصاص رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے بچھ وابی تابی
باتیں کی ہوں گی۔

آپ کوسات برس کی عمر میں آ کھوں میں تکلیف اور سخت آ شوب چشم کا بھی ایک بار پہتہ چلتا ہے اور تکھا ہے کہ مکتہ میں علاج ناکام رہا۔ تو لوگوں کے مشورے ہے آ پ کے دادا عبد المطلب اپ کو عکاظ لے گئے۔ جہاں قریب میں ایک عیسائی خانقاہ تھی۔ وہاں کے را جہ نے آنخضرت کے لیے علاج کا نخہ تجویز کیا تھا (جیسا کہ ابو الجوزی نے تکھا ہے) قفطی نے اخبار الحکماء میں تکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر حارث بن کلدہ نامی طبیب کو ملے میں اپنے علاج کے لیے بلایا تھا۔ معلوم نہیں کس زیانے کا ذکر ہے۔

نوعری میں آپ اسنے ذہین تھے کہ بھی داداوغیرہ بزرگ کوئی چیز گھر میں کھودیتے اور آپ کو ڈھونڈ لانے کے لیے کہتے تھے بھی آپ خالی ہاتھ واپسی نہ آتے۔ایک دفعہ عبدالمطلب کے پھھاونٹ کھو گئے۔ بہت بچھ ملازموں سے تلاش کے بعد دادانے آپ کو بھیج دیا لیکن جب آپ کو واپسی میں دیر ہوئی تو پریشان ہوئے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے گئے کہ سات آٹھ برس کے بچے کو کس کام پر بھیجد یا۔اور نہ معلوم آسے پہاڑوں، وادیوں میں کیا افتاد چیش آئے۔ چنانچہ کعبے کا طواف کر کے خداسے گڑ گڑا کر آپ کی سلامتی کی دُعا کی تھی۔اور پچھ دیر بعد آس حضرت نے آکر اُونوں کے ملنے کی اطلاع پہنچائی، تو بوڑھے داداکی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ درعبد کیا کہ آپ گوآئندہ ایسے کاموں برنہیں بھیجیں گے۔

ابن حبیب نے کتاب المحتمر میں لکھا ہے کہ عبدالمطلب مکنے کے اُن چندلوگوں میں تھے جو شراب نہیں بیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے گھرانے میں بلنا نوعمروں کو تا اُز پذر عمر میں بہت می برائیوں سے خود بخود ہی دُور رکھنے کا باعث تھا۔ اور چچاوں، پھوپھیوں وغیرہ کی مدہوش بدمستوں سے جو ہُری تربیت ہو عمی تھی اِس سے آ یے محفوظ رہے تھے۔

دادا کی دفات پر آپ کی عمر آٹھ سال کی بتائی جاتی ہے۔ پھر پچا ابوطالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اور ابوطالب کے ہمراہ پہلی مرتبہ آنحضرت کے سفر کا پیتہ آپ کی نو سالہ عمر ہی میں چاتا ہے۔ آپ کے مول سالہ عمر ہی میں چاتا ہے۔ آپ کے مجلنے اور اصرار کرنے ہی پر چچا آپ کوساتھ لے گئے ہوں گے کیکن سعادت مندنو عمر جتنے چھوٹے جھوٹے بے شار کام اپنی پھرتی سے کر کے ہاتھ بٹاتے ہیں اس کے باعث ابوطالب کو آپ کے ساتھ لینے پر پچھتا وانہیں ہوا ہوگا۔

اس سفر میں بحیراء را بب سے آنخضرت کی ملاقات بیان کی جاتی ہے۔ ابوطالب مکے ہے چل كر بھرى بہنچ (جو بيت المقدس اور دمشق كے مابين اس زمانه ميں ايك اہم تجارتي منڈی ادر کاروانی اشیشن تھا) یہ علاقہ چونکہ بیزنطینی رومیوں کے قبضے میں تھا اس لیے ہوشیار عیسائی یادریوں نے کوئی تعجب نہیں جوا ہے سیحی تبلیغ کے لیے تاک لیا ہو۔ اور یہاں خانقاہ اور راہب رہتے ہوں جو ہرنو وارد غیرعیسائی ہے تیاک سے ملتے اوران میں اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہوں۔اوّل تو ایک نو برس کے بیّج کی تعلیم وللقین ہی کیا ہوسکتی ہے۔اور دوسرےاس ز مانے میں عیسائیوں میں اتنی بھوٹ اور سر پھٹول ہور ہی تھی کدرا ہوں کا آس یاس کی مناظرہ بازی ہے اجنبیوں میں تبلیغ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہی تھا۔ یوں بھی بحیراہ راہب کا ابوطالب اور اُن کے ساتھیوں کو ضیافت پر مدعو کرنا، اور کھانے کے بعدر خصت مھنٹے ڈیڑھ کھنٹے سے زیادہ کی صحبت نہیں رہی ہوگی۔اورزیادہ تر سالار کارواں اور معمرلوگوں ہی سے بات چیت ہورہی ہو گی۔ گوسب ہے کم س مہمان پر بھی شفقت اور دو چار بچوں کی سجھے کی باتیں بھی ناممکن نہیں بیں۔ عرب مؤلفوں کا یہ بیان چاہے صحیح ہو یا نہ کہ بھیرا راہب نے قیافے سے پتہ چلا کر آنخضرت کے متعلق بیان کیا کہ آپ نبی بنے والے ہیں ۔لیکن کا سانوا وغیرہ عیسائی مؤلف سیہ ضرورتسليم كرتے ہيں كهاس زمانه ميں عيسائى دنيا ميں به عام عقيدہ تھا كه ايك مسيحا اور آخرى نبي جلدمبعوث ہونے والا ہے۔ اور سب لوگ اس کے انظار میں تھے ممکن ہے کہ بحیرا نے بھی

اس کا ذکر کیا ہو۔عیسائی عقیدہ بہر حال بینہیں تھا کہ مسجا کی آید حجاز میں ہوگی۔ان حالات میں بحیرا کی گفتگو ہے آنخضرت میں نبی بننے کا شوق پیدا ہونا قرین قیاس نہیں۔

بھریٰ الثام سے واپسی کے بعد دس گیارہ سال تک زندگی کیے بسر ہوتی رہی ہمارے مؤلف ساکت ہیں۔ بہر حال اعتدال اور شرافت کی زندگی گزارنا، اپنے سر پرست بچا کا ان کے کاروبار تجابوت میں ہاتھ بٹانا اور شہری زندگی میں عفاف اور غریب نوازی کے شہرے کے ساتھ شریک رہنا فرض کر لیا جائے ابن سعد کے مطابق ابوطالب کے گھر میں بچوں کا ناشتہ جب آتا سب مل کر''لوٹ لیتے'' لیکن جب چند مرتبہ دیکھا کہ یتیم بھتیجا اس لوٹ میں شریک بنیس رہتا تو پھر آپ کا ناشتہ الگ اور مستقل دیا جائے لگا۔ نوعمری میں یہ بنجیدگی مستقبل کی شخصیت کی خمیر کا پہتہ دے کراپنی وقعت ابھی سے پیدا کرانا شروع کر چکی تھی سرۃ صلبیہ میں ایک واقعہ لیت کے ایک مرتبہ ابوطالب نے مکنے والوں کی ایک بت پرستانہ عید میں ھتہ لینے کے لیا آپ کو بہت بُر ابھلا کہہ کر مجبور کیا لیکن کچھا لیے واقعات پیش آئے کہ ابوطالب نے پھر لیے آپ کو بہت بُر ابھلا کہہ کر مجبور کیا لیکن کچھا لیے واقعات پیش آئے کہ ابوطالب نے پھر کھی آپ کو اس پر مجبور نہیں کیا۔ کبلی کی کتاب الاصنام کا واقعہ بھی غالبًا ای موقعہ کا بُرز ہے کہ کھر سے خضرت نے جا ہیے میں ایک بھوری بھیٹر قربانی دی تھی۔

اس کے بعد عالم نو جوانی میں چند واقعات ملتے ہیں جن ہے۔ بالائے سرش ز ہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

ننبہ

ابھی او پرسیرۃ حلبیہ کے حوالے سے زمانۂ جالمیت کی جس جاتر اکا ذکر کیا گیا، اس کی کھھ مزید تفصیل رسول اکرم کی کھلائی بی بی ام ایمن کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ (جواگر چہ واقدی کے حوالے سے نقل ہوئی ہے لیکن وہ قرین قیاس ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ واقدی کی ہر بات غلط ہی ہو ) اور وہ یہ ہے کہ یہ اُنہ نامی بُت کی سالا نہ تقریب تھی۔ لوگ اس کی پوجا کے بعد سر منڈاتے تھے۔ جب وہاں جانے سے سال بسال آنخضرت نے انکار کیا تو ایک سال ابوطالب بھی خفا ہوئے اور پھو پھیاں بھی۔ اور کہا کہ این قوم کی عید میں شریک نہ ہونا اور مجمع کو

رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 51

بڑھانے میں حصہ نہ لینا بڑی بُری بات ہے۔ اور پھو پھیاں اتنی بھند ہو کیں کہ آنخضرت بھی ساتھ جانے پر آمادہ ہوئے۔ اور پھر غیبی حوادث پیش آئے وغیرہ۔ اور بیسب نوعمری اور زمانہ جالمیت کا واقعہ ہے۔ اور نصحوائے آیت "ماکنت تدری ماالکتب و الایمان" (رسوہ شوری آیت نمبر ۵۲) بھی نبی بنے سے پہلے پیش بھی آیا ہوتو نامکن نہیں ہے۔

## نو جوانی

حرب فجار

اہل عرب نے اپنی آمدنی کے پُر امن وسائل میں ایک محصول درآمد یا عشر بھی قائم کر رکھا تھا۔ اور میلوں جاتر اوں میں جولوگ تجارتی سامان فروخت کے لیے لاتے اس کا دسواں حقبہ (عُشر) میلے کے مقام کے سردار کو ملتا۔ زیادہ لوگوں کو آنے اور زیادہ سامان لانے کی تشویق دلانے کے لیے قدیم زمانے سے انہوں نے حرام مہینوں کا ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ مختلف قبائل کی یہ تقریبیں مختلف زمانوں میں ہوتی تھیں۔ بظاہر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میلے سے پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد جملہ ایک مہینہ ''حرام' 'سمجھا جاتا تھا جس میں انتقام جوئی اور معمولی قبل ولوث ناجائز سمجھے جاتے تھے۔ اور دشمن بھی امن وامان سے بازو سے گزرسکتا۔ قبائل مضرر جب کے مہینہ کوحرام سمجھتے۔ قبائل ربیعہ کا کوئی اور زمانہ تھا۔ اور کشی ایک اور خما جاتا تھا۔ یعنی ذی القعد، ذی الحجہ اور محرم

ان حرام مہینوں کی بھی حرمت مینی ہوجاتی تو اسے فبار یعنی پُر اکام سمجھا جاتا۔ آنخضرت کے زمانۂ ماقبل نبوت میں ایسے چار واقعے بیان کئے جاتے ہیں جن میں سے بظاہر دو کے وقت آپ کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ اُن ہنگاموں کے وجوہ و اسباب سے یہاں بحث نہیں۔ وہ عام جابلی ہنگاہے ہیں۔ بھی قرضے کی اوائیگی میں ٹال مٹول، بھی کسی عورت سے چھیڑ چھاڑ، بھی ذاتی لن ترانیاں اور کسی غیر قبیلے والے کے جواب پرخفگی اور بھی حرام مہینوں کی تازہ حرمت مینی کا انتقام وغیرہ۔

ر ح المارة المارة على المارة على

عرب میں ابو براء ملاعب الاستہ نامی ایک مشہور نیزہ باز تھا۔ کہتے ہیں کہ آنخضرت نے ایک حرب فجار میں بڑی بہادری سے اس کو نیزہ مارا تھا۔ ابن ہشام نے چوتھے فجار کے متعلق لکھا ہے۔ کہ آنخضرت اُن تیروں کورو کئے میں حقبہ لیتے جو آپ کے چچاؤں بران کے وشمن نشانہ لگا کر چلاتے تھے۔ ابن سعد نے اس وقت آنخضرت کی عمر ہیں سال بتائی اور آپ کا جہانہ قتل کیا ہے کہ '' میں تب وہاں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھا اور کچھ تیر بھی چلائے اور مجھے بہند نہیں ہے کہ میں نے ایسانہ کیا ہوتا۔''

### حِلفُ الفضول

چوتھے فجار میں بنی ہاشم کے سردار زبیر بن عبدالمطلب تھے جیسا کہ ابن صبیب نے لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ خوں ریزی زیادہ ہوئی تھی۔ اور بات بھی زیادہ معمولی تھی۔ چنا نچہ قریش اس پر پشیمان ہوئے اور جلدی ہی ایک نیا واقعہ پیش آیا۔ جس کا ذکر نیچ آئے گا) تو فجار کی لڑائی میں جو قریش سردار شریک ہوئے تھے۔ خاص کر زبیر بن عبدالمطلب (آنخضرت کے چچا) اور قبیلہ تیم کے عبداللہ بن جدعانے اہلِ شہرکو اُس' جلف الفضول' کے تازہ کرنے کی وعوت دی، جو جرہمی دور میں (قصی کے کے پر قبضہ سے پہلے) پایا جاتا تھا۔ اور بیحرب فجار کے جند ہفتے بعد کا واقعہ ہے۔

ابن قتیبہ نے جرہمی دور کے اس ادارے کو جو مختصر توضیح کی ہے اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ چند افراد نے ایک انجمن امداد مظلومین قائم کی تھی اور اس میں شریک ہونے والے رضا کار متحدہ طور سے اپنے شہر میں ظالموں کا ہاتھ روکتے اور مظلوموں کو اُن کا حق دلاتے۔

حرب فجار کے بعد عبداللہ بن جدعان کے مکان میں لوگ ضیافت کی دعوت پر جمع ہوئے۔ وہ بہت بوڑھا اور بااثر بھی تھا۔ اور بعض دفینوں کے ملئے سے بڑا مال دار بھی تھا۔ اور غالبًا ای کا مکان سب سے کشادہ تھا۔ بہر حال اصل محرک کون تھا۔ اس بارے میں سہیل وغیرہ ہمارے مورّخ ایک قصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ای زمانے میں ایک زبیدی (یمنی) تاجرنے مکے میں ایپ ادھار بیچ ہوئے سامان کی قیمت وصول نہ ہو کئے اور ہر کوشش کو ہارنے پر بچھ دل جلے طنز و ہجو کے شعر کہے۔ زبیر بن عبدالمطلب کو اس سے دل پر چوٹ گی۔

اور انہوں نے ایسی رضا کار جماعت کی تحریک کی۔ زبیر نے اس انجمن کی تعریف میں بہت سے اشعار بھی کہے ہیں جو سیلی نے ہیں۔ اس لیے بیمکن ہے کہ محرک یہی ہوں۔ اور محض ان کی کم سنی اور کم مالی کی وجہ سے ابن جدعان کی سر پرتی حاصل کی گئی ہواور اس کے گھر میں جلسہ طلب کیا گیا اور حب عادت ضیافت ہوئی ہو۔ (عبداللہ بن جدعان کے قبیلہ ) تیم کے بنی ہاشم کے معززین بھی جمع ہوئے۔ اور بنی عبدالمطلب ، بنی زہرہ ، اور ایک وایت میں بنی حادث بن مہر کے بھی۔ اور ان سرداروں نے حلف اُٹھا کر اقر ارکیا کہ وہ حدود شہر مکہ میں کی کوکسی برظلم کرنے نہ دیں گے۔ اور مظلوم کومتحدہ امداد دے کر ظالم سے حدود شہر مکہ میں کی کوکسی برظلم کرنے نہ دیں گے۔ اور مظلوم کومتحدہ امداد دے کر ظالم سے اس کا حق دلائس گے۔

ابن ہشام اور ثمیدی وغیرہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کی روایت
کی ہے کہ'' میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حلف لینے شریک تھا۔ اور شرخ اونٹول کے
گلّے کے عوض بھی اس شرکت کے اعزاز سے دست بردار ہونا نہیں چا ہتا ، اور اگر اب زمانۂ
اسلام میں بھی مجھے کوئی اس کی وُ ھائی دے کر پکارے تو اس کی مدد کو دوڑ وں'' انہوں نے
حلف اس پرلیا تھا کہ حقوق ان کے مالکوں کو دلائے جا کیں اور کوئی ظالم کسی مظلوم پر دست
درازی نہ کرے۔

مکنے والوں کو اس پر بجا طور سے فخر ہوسکتا ہے کہ جس زمانے میں باتی عرب بلکہ باتی دنیا میں لائھی راج کا دور دورہ تھا، اس وقت انہوں نے رضا کارانہ امداد مظلومین کے لیے اپنی جھا بندی کی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے رات کی بات دن ہوتے ہوتے بھل نہ دی بلکہ ہمیشہ اس کی لاح رکھی ۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی اس کی دُہائی سے ابوجہل وغیرہ بڑے بڑے سرغنے تھراتے تھے۔ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانۂ اسلام میں ہجرت سے قبل بعض مرغنے تھراتے تھے۔ خود آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی زمانۂ اسلام میں ہجرت سے قبل بعض وقت اس میں مورثر عملی حصہ لیتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ابن ہشام میں بیان ہوا ہے البت یہ سے کہ اے مستقل ادارہ بنانے اور وقت بہوقت بنے ارکان کو بھرتی کرنے کی جانب توجہ نہیں کی گئی جس کے باعث ایک ہی نسل کے بعد یہ انجمن ختم ہوگئی۔ یوں بھی اسلام آ جانے کے باعث ایک ہی نسل کے بعد یہ انجمن ختم ہوگئی۔ یوں بھی اسلام آ جانے کے باعث ایک ہی نسل کے بعد یہ انجمن ختم ہوگئی۔ یوں بھی اسلام آ جانے کے باعث ایک بی نسل کے بعد یہ انفضول میں شریک ہونے والوں نے جو صلف باعث اس کی زیادہ ضرورت بھی نہ رہی۔ صلف الفضول میں شریک ہونے والوں نے جو صلف باعث اس کی زیادہ ضرورت بھی نہ رہی۔ صلف الفضول میں شریک ہونے والوں نے جو صلف

لياوه بيرتھا: \_

خدا کی قتم ہم سب مل کر ایک ہاتھ بن جائیں گے اور وہ مظلوم کے ساتھ رہ کر اس وقت تک ظالم کے خلاف اُٹھا ہوا رہے گا تاکہ آ نکہ وہ (ظالم) اس (مظلوم) كوحق ادا نه كرد ے اور بياس وقت تك جب تك كه سمندر گھونگوں کو بھگوتا رہے اور حراء وثمیر کے پہاڑ اپنی جگہ قائم رہیں اور ہاری معیشت میں مساوات رہے گی۔

اس کا آخر فقرہ بھی غور طلب ہے۔مورخ ساکت سے ہیں کہاس کا منشا کیا تھا۔ بہر حال بيتو يقين ہے كه مدد كو جانے والے جب اين جان سے حاضر تھے تو اينے مال كى كيا يروا کرتے ہوں گے۔

### تحارت

شہر مكتہ ايك' وادى غير ذى زرع' ميں آباد ہے۔اس ليے يہال والول كے ليے سى کھیتی باڑی کا کوئی سوال نہیں ۔ صنعت کچھ ضرور ہوگی ۔ لیکن اس کے لیے خام سامان باہر ہی ے لانا ہوتا ہوگا۔اس لیے تجارتی کاروبار ہی اصل ذریعہ معاش تجھنا جا ہیئے۔

خاندان بی ہاشم میں کسی صنعتی پیشے، دستکاری کا ذکر مور خ نہیں کرتے ہیں۔ تجارت میں کپڑے غلّے ، چبڑے، خشک میوے، اسلحہ ،عطر اور سنگار کا سامان ہی اہم شعبے تھے بظاہر اوّل الذكر دوشعبوں ہي ہے آنخضرت کے خاندان کوّعلق تھا۔

کاروانی کاروبار میں عام طور پرسونی صدی نفع کا مؤلف ذکر کرتے ہیں۔لیکن ایک تو اُس کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی۔ اور دوسرے جو تھم بھی کافی رہتا۔ کئی ہفتوں کے مسلسل کوچ میں کچھ نہ کچھ اونٹ تھکن سے مرجاتے۔ دورانِ سفر میں اپنے اور جانوروں کے کھانے جارے کے اخراجات بھی گھر ہے لاز ما بڑھ جاتے محافظ دستہ الگ ساتھ لینا پڑ تا۔ کیونکہ بیبیوں قبائل کی سرزمین سے گزرنے میں دشمنوں کے علاوہ اتفاقی رہزنوں کا بھی خطرہ ر ہتا۔ اس لیے کاروانی کارو بارا کثر سر مایہ مشتر کہ کے اصول پر ہوتا۔ یعنی ایک تو کئی کئی لوگ مل كر نكلتة اور پهر جر خص اين علاوه دوست احباب وغيره كا سامان نصف نفع مين شركت ياكسي ایک ہی شرط پر ساتھ لیتا۔اور جتنا زیادہ سامان ساتھ ہوتا اتنا ہی سفر کے نقصان اور مصارف کی یا بجائی ہو کر پچھ نفع نے رہنے کا امکان ہوتا۔ نو دس سال کی نوعمری میں بچپا کے ساتھ دادا کی وفات کے ایک ہی سال بعد کاروانی سفر
میں آنخضرت کا فسلطین جانا بیان ہو چکا۔ اس کے بعد پچیس سالہ عمر سے قبل مکرر کسی سفر کا مورّ خ
ذکر نہیں کرتے۔ اس کے معنے بی تو نہ ہوں گے کہ آنخضرت بید پورا عرصہ بیکار اور اپنے بچپا پر بار
رہے۔ بلکہ حضری تجارت میں مشغول رہے ہو نگے۔ یقینا بچپا کی کوئی دکان شہر میں ہوگی اور اس میں
آپ بھی وقت دیتے ہو نگے۔ اس کے بھی بیتہ چلا ہے کہ مختلف سالوں میں جب دیگر لوگ کاروال
لے کر جاتے تو آنخضرت اپنا سامان اُن کے سپرد کرتے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک شخص (قیس بن
السائب) سے روایت ہے کہ زمانۂ جا ہلیت میں میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بہتر ساجھی
کوئی نہ پایا۔ اگر ہم ان کا سامان لے کر جاتے تو واپسی پر وہ ہمارا استقبال کر کے صرف ہماری
خار وعافیت پوچھتے اور چلے جاتے۔ اور بعد میں حساب دینے پر قطعا تکرار اور جمت نہ کرتے۔
طال نکہ دیگر لوگ سب سے پہلی بات صرف اپنے مال کی کیفیت کے متعلق پوچھتے۔ اس کے برخلاف
اگر خودوہ ہمارا سامان لے کر جاتے تو واپسی پر جب تک پائی پائی بیباق نہ کر لیتے گھر تک نہ جاتے۔
اگر خودوہ ہمارا سامان لے کر جاتے تو واپسی پر جب تک پائی پائی بیباق نہ کر لیتے گھر تک نہ جاتے۔
اور ای لیے ہم میں وہ الا مین (امانت دار ودیانت مند) کے لقب سے معروف تھے۔"

طبری نے امام زہری کے حوالے سے ایک روایت کی ہے کہ ''بی بی خدیجہ نے آخضرت اور قریش کے ایک اور شخص کو اُجرت پر سُوق حباشہ بھیجا جو تھامہ میں ہے کئے کے جوب میں چھ دن کے راستے پر یمن کے رُخ حباشہ کاروائی راستے پر ایک مشہور مقام تھا۔اور وہاں کا میلہ جور جب میں تین دن لگتا تھا فلسطین کے مقابلے میں بیر قریب اور مہل الوصول بھی تھا۔ ابن سیدالناس کی روایت میں بی بی خدیجہ نے آپ کو دومر تبہ جرش بھی سامان دے کر بھیجا اور ہر دفعہ معاوضے میں ایک اونٹ دیا۔اگر یہ بُرش ہوتو وہ مکتے کے جنوب میں طائف سے بھی آگے یمن کے رُخ ایک اہم قلعہ بند شہری مملکت تھی۔ اور وہاں بڑا بازار لگتا تھا۔ اور اگر جرش ہوتو وہ شرق اردن میں ایک بڑا یونانی شہر تھا۔ممکن ہے کہ اِن سفروں کی کا میا بی اور جرش ہوتو وہ شرق اردن میں ایک بڑا یونانی شہر تھا۔ممکن ہے کہ اِن سفروں کی کا میا بی اور تخضرت کی خوش معاملکی ہی نے بی بی خدیجہ کو اس پر آ مادہ کیا ہو کہ آ تحضرت کو اپنا سامان تھیں سال تعظرت کی خوش معاملکی ہی نے بی بی خدیجہ کو اس پر آ مادہ کیا ہو کہ آ تحضرت کو اپنا سامان کی عربی دور دردراز علاقہ فلطین روانہ کریں۔ بی بی خدیجہ بیوہ تھیں۔تقریباً چالیس سال کی عربی دور دردراز علاقہ فلطین روانہ کریں۔ بی بی خدیجہ بیوہ تھیں۔تقریباً چالیس سال کی عربی دور دردراز علاقہ فلطین کی عالی عورتیں تو کیا مرد بھی کم تھے۔ وہ تا جرہ کہلاتی تھیں اور طاہرہ کے لقب سے معروف ہونا بیان کی حاتی ہیں۔

\_\_\_\_\_ 56 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب ہی نے آنخضرت کے کہا تھا کہ'' بیٹا کئی سال کی قحط سالیوں سے ہمارا حال خراب ہے۔ ہمارے پاس نہ سرمایہ ہے اور نہ مال تجارت کہ اپنا کاروبار کریں۔ تم خدیجہ سے جاکر کہوتو ممکن ہے کہ وہ اپنا کچھ سامان تمہاری تحویل میں بھی کرئے' غالبًا بیاولین سفر حباشہ ہی کے موقع کا واقعہ ہے۔ اگر چہ راوی ای کوسفر فلسطین میں بھی کرئے ہیں۔

بہر حال ایک قریثی کارواں جب شام جانے کے لیے تیار ہوا تو بی بی خدیجہ نے اپنا بہت سا سامان آنخضرت کی تحویل میں دیا۔ اور ساتھ اپنے غلام مَیسر ہ کو (خدمت کے لیے) اور اپنے ایک رشتہ دار دُوزیمہ کو بھی کر دیا۔خزیمہ کی موجودگی ممکن ہے کہ کاروبار سکھنے یا آنخضرت کوسکھانے کے لیے ہو۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ مال کی گرانی کے لیے ہو۔

اس سفر میں بھی آنخضرت کے بُھر کی الشام تک جانے کا پیۃ چلتا ہے۔ راتے میں بحیرہ مردار پڑتا ہے۔ جوممکن ہے آں حضرت نے دیکھا ہو۔ اور سطورا راہب سے (جو غالبًا نطوری فرقے کا تھا) ملاقات بیان کی جاتی ہے۔ راہبوں کے کاروانوں سے ملنے کی وجہاو پر بیان ہو چکی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دن بی بی خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کے او پر کی منزل میں بیٹی تھیں کہ ایک کارواں دُور سے شہر کی طرف آتا نظر آیا۔ اور بی آنخضرت ہی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ملتے میں کئی کئی منزلہ مکان ہوتے تھے، جوشہر کی گرم آب وہوا کے باعث ضروری بھی تھے۔

مور خ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت کے کشنِ انظام اور دیانت سے بی بی خدیجہ کو تو تع ہے کہ خدیجہ کو تع ہے کہ اور دیا۔ تو تع سے دُگنا نفع ملا تو بی بی نے آنخضرت کو بھی وعدے سے دُگنا معاوضہ خوش ہو کر دیا۔ اصل وعدہ کہتے ہیں کہ'' دو اُونٹیوں'' کا تھا۔ (دو اُونٹ بھر سامان یا دو سادہ اونٹ معلوم نہیں)

ابن سعد سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں وقا فو قنا آنخضرت کی بی خدیجہ سے ملنے جاتے ہے جو آپ کو بہت چاہئے گئی تھیں۔ اور کسی وقت اپنی سہیلیوں میں بیٹی ہوتیں اور آنخضرت آتے تو آپ سے بھی ضرور ملتیں۔ان ساجی ملا قاتوں میں اور امور کے ساتھ معاثی وکار وباری امور پر بھی گفتگو ہوتی ہوگی۔

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 57 \_\_\_\_\_

ابوداؤد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ بعثت سے قبل ایک مرتبہ کسی کاروبار کے سلسلے میں عبداللہ بن الحماس ء نے آپ سے کہا تھا کہ ذرائھہر ئے میں ابھی آتا ہوں، پھر بھول گیا۔ تین دن کے بعدا تفا قا ادھر سے گزرا تو آنخضرت سڑک ہی پر منتظر تھے۔ بات کا آپ کو اتنا پاس تھا۔ اخلاق کا کیا ٹھکانا کہ پھر بھی اُسے کچھ کہ ابھلانہ کہا۔

مندامام احمد بن عنبل (ج من ٢٠١) میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مشرقی عرب یعنی بحرین کے رہے آج کل الحساء کہتے ہیں) قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد آنحضرت کی زندگی کے اواخر میں مدینہ آکر باریاب ہوا۔ اور آنحضرت نے اُن سے اُن کے ملک کی بعض تفصیلیں بیان کر کے کیفیت پوچھی تو وہ لوگ جیران ہوئے کہ آپ کو اس علاقے کا اتنا گہراعلم کیسے ہوا۔ اس پر کہتے ہیں کہ آنحضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے تہمارے ملک کی خوب سیرکی ہے۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ مشقر اور وہا کے شہرہ آفاق میلوں وغیرہ میں بھی آنحضرت شاید تجارتی کاروبار کے سلطے میں گئے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ بی بی خدیجہ کے کارند ہے ہی کی حیثیت سے ہو۔ گر اس کا ٹھیک زمانہ معلوم نہیں۔ ممکن ہے شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کا سامان لے کر آنکھرت کاروبار کے لیے جاتے رہے ہوں۔

پردادا بدفون بھی ہیں) مصراور پھر وہاں سے دریائے نیل کے کنارے کنارے حبشہ جاکیں۔ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب \_\_\_\_\_ 58 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

دریا کے بہاؤ کی سہولت کے باعث حبشہ سے مِصر کشتی میں آنا بھی ممکن ہے اگر یہ قیاس و استنباط بے جانہ سمجھا جائے تو آنخضرت کے بحری سفر کا بھی اس طرح امکان بیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے اقلیس مخاطب آنخضرت تھے۔ اس لیے شام کے "جنہ تستجوی مِن تحصہ الانھاد" اور سمندری سفر کے فوائد وخطرات کا قرآن میں بار بار اور تفصیلی ذکر آنا ہے دجہ نہیں سمجھا جا سکتا (قطع کلام کے طرز پرعرض کرتا ہے کہ باغوں میں نہروں کا بہنا ہم ہندیوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ باغوں کے" نیچ سے" نہروں کا بہنا کم از کم مجھے شام جا کر مشاہدہ کرنے سے بہلے بچھ میں نہ آ سے کا قا)

بحری سفر وغیرہ کی خیال آرائیاں سیرت نگاروں کی شان میں بے ادبی بالکل نہیں۔
اسلام سے پہلے کے ان واقعات کے واقف اگر حدیث صحیح ہونے کے دور سے قبل فوت ہو چکے
ہوں تو تاریخ (انسانی کے لیے کونی نادر بات ہے؟ ''سیروفی الارض'' کا قرآن میں حکم دس
پندرہ جگہ آیا ہے۔ جو ذات ہمارے لیے اُسوہ حسنہ ہے وہ خود اس تعلیم کی تعمیل کر چکی ہوتو اس
میں قباحت تو کوئی نہیں معلوم ہوتی۔

### شادی خانه آبادی

جب آپ کی عمر پجیس (۲۵) سال دو مبینے دی دن کی ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصّی سے عقد کیا۔ حضرت خدیجہ ایک حسین اور دولت مند عورت تھیں۔ بہت سے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد کے خواہش مند تھے گر انہوں نے سب سے انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور صداقت کا ملّہ میں شہرہ ہوا۔ اور آپ کی پاک بازی کا ہر جگہ ذکر ہونے نگا تو یہ خبر یں حضرت خدیجہ کو بھی ملیں اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی پھوچھی حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے بھائی یعنی عوام بن خویلد کی خصور سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں اُن سے تمام حالاتِ ذاتی اُن کو معلوم ہوئے۔ اِس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو رغبت پیدا ہوئی۔ مزید امتحان کی غرض سے اپنا مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُنہوں نے شام بھیجا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا نت اور صفائتِ عالیہ کا اُن کو بہت شوت مِلا اِس لیے انہوں نے نفیسہ بنت امتے علیہ وسلم کی دیا نت اور صفائتِ عالیہ کا اُن کو بہت شوت مِلا اِس لیے انہوں نے نفیسہ بنت امتے علیہ وسلم کی دیا نت اور صفائتِ عالیہ کا اُن کو بہت شوت مِلا اِس لیے انہوں نے نفیسہ بنت امتے علیہ وسلم کی دیا نت اور صفائتِ عالیہ کا اُن کو بہت شوت مِلا اِس لیے انہوں نے نفیسہ بنت امتے میں ایک کو بہت اُن سام بھیجا اس میں خفیسہ بنت امتے میں میں میں میں ایک کو بہت شوت میں ایک کو بہت اُن کو بہت شوت میں ایک کو بہت اُن کو بہت اُن کو بہت شوت میں ایک کی کو بانہ کی دیا نہ کو بہت اُن کو بہت شوت میں ایک کو بہت اُن کو بہت ہو بہت اُن کو بہت اُن کے بہت اُن کو بہت

یعنی أخت یُعلے بن أمیّه کے ذریعہ خود حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابْنِ اسحاق لکھتے ہیں کہ بُلا کر بالمشافہ بھی بات پختہ کی۔ اِس موقعہ پراس پسند کی جو وجہ اُنہوں نے بیان کی ہے وہ خود اُن کے الفاظ میں یہ ہے۔ یعنی میں نے آپ کی صدافت اور ایجھا خلاق کی وجہ ہے آپ کی صدافت اور ایجھا خلاق کی وجہ ہے آپ کو پہند کیا۔

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے اس کی اطلاع خواجه ابوطالب کو دی۔ انہوں نے اس کو نہایت خوشی سے منظور کیا۔ پھر بنی ہاشم اور روساءِ مُفَر کو لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے اور نکاح ہوا اِس نکاح کے وقت خواجه ابوطالب نے نہایت بلیغ خطبه ارشاد فر مایا۔ اِس خطبه سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ اُس وقت آپ کے ہزرگوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے عادات واطوار نے اِن پر کیا اثر ڈالا تھا۔خواجہ ابوطالب کے خطبہ کہ یہ الفاظ ہیں:

"حمد و ثنا أى خداك ليے ہے جس نے جميں ابراہيم كفرزنداور اسمعيل كى ذريات ميں بنايا۔ جميں معدد مُضَر كے پاك اصل سے باہر لايا۔ اپ

گھر کا نگہبان اور اپنے خرم کا پیشوا بنایا۔ ایبا گھر ہمیں عطا فر مایا کہ اطراف وجوانب کے لوگ اس کی زیارت کے قصد ہے آتے ہیں۔ ایبا حرم عنایت

فرمایا کہ جو محض وہاں آ جائے امان میں ہوجاتا ہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم مقرر کیا۔ اما بعد بدمیرے بھائی کالڑکا محمد بن عبداللہ ہے۔ بدایک ایسا جوان

ہے کہ قریش کے کی مخص کا اِس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ کہ بیاس سے بڑھار ہے گا۔ ہاں مال اس کے یاس کم ہے۔ لیکن مال ڈھلتی جے اوں

ہے۔ اور ایک چیز بدلنے والی ہے۔ محمد وہ مخض ہے جس کی میرے ساتھ

قرابت و یگانگت کوتم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنتِ خویلد کو

چاہتا ہے اور میرے مال میں سے بیس اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ اور اس کا

مستقبل خدا کی شم عظیم الثان اور جلیل القدر ہے۔''

جب خواجہ ابو طالب کا خطبہ تمام ہوا تو ورقہ بن نوفل نے بھی جو حضرت خدیج ی جیا

زاد بھائی تھے خطبہ پڑھا۔ اُن کے خطبہ کامضمون یہ ہے۔

حد و ثنا خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں دیبا ہی بنایا جیبا کہ اے ابوطالب آپ نے ذکر کیا۔اورہمیں وہ تمام فضیلتیں عطافر ما کیں جن کو آپ نے شار کیا۔ پس ہم لوگ تمام عرب کے پیشوا اور سردار ہیں۔اور آپ لوگ تمام فضائل کا اِنکار نہیں کر سکتی۔ تمام فضائل کا اِنکار نہیں کر سکتی۔ اور کو کی شخص آپ کے فخر و شرف کور ذہیں کر سکتا۔اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت رغبت سے آپ کے ساتھ شامل ہونے اور ملنے کو پہند کیا۔ پس اے قریش گواہ رہو کہ خد بچہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا۔ چارسو (۴۰۰) مشقال کے بدلے۔

خواجہ ابوطالب نے فر مایا کہ اے ورقہ !عمر بن اَسدموجود بیں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آ پ کے بیان میں شریک ہول ۔عمر بن اَسد نے کہا کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد میں عبداللہ کی زوجیت میں دیا۔اس پرطرفین سے ایجاب و قبول ہوگیا۔

نکاح کے وقت حضرت خدیجہ گی عمر چالیس (۴۰) سال کی تھی۔ ہوہ تھیں اس سے پہلے ان کے دو نکاح ہو چکے تھے۔ ایک الی ہالہ بن زرارہ تمیم سے اس سے دواولا د ہوئی تھی ہند بن الی ہالہ اور نینب بنت الی ہالہ۔ اس کے بعد عتیق بن عائذ مخزومی سے۔ اس سے بھی دواولا د ہوئی تھیں عبداللہ بن عتیق اور ایک لاکی۔

## ساجی اورشهری زندگی

### شادی کے بعد

بی بی خدیجہ کوان کے دونوں متونی شوہروں سے جو بیچے تھے وہ غالبًا عرب کے رواج کے مطابق بی بی خدیجہ کوان کے دونوں متونی شوہروں سے جو بیچے تھے وہ غالبًا عرب کے اس نکاح کے مطابق بی بی کی سر الوں میں رہ گئے ہوں گے خاص کراس لیے کہ بی بی کے اس نکاح کے وقت ان بیچوں کا کوئی خاص ذکر نہیں آتا۔ اگر چہ یہ قیاس کرلیا جا سکتا ہے کہ آپ کا برتاؤ اُن کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت ہی کا رہا ہوگا۔

رضاعی ماں سے بھی آپ کو ہمیشہ محبت رہی۔ چنانچہ ہیلی نے (ص۱۱۱) میں لکھا ہے کہ آپ کی شادی کے بعد بھی آپ کو ایک مرتبہ بڑھی دودھ بلائی آئی۔ اور اس مرتبہ نئی ڈلہن بی بی فد یجہ نے خاص سلوک کیا۔ اور کئی اونٹنیاں عطا کیس جن کو لے کر حلیمہ سعدیہ دُعا و یق رخصت ہوئیں۔ ابن سعد کے مطابق بی بی حلیمہ نے قط سالی کی شکایت کی تھی۔ اور چالیس بحریاں اور ایک اونٹ بی بی نے عطا کیا تھا۔

آپ کی گھریلو زندگی کا بید دور کتنا خوشگوارتھا، اس کا اندازہ نہ صرف اس سے ہوتا ہے کہ دس سال کے عرصہ میں چھسات بچے ہوئے بلکہ اس سے بھی کہ بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد آنخضرت اُن کے جس قدر اور جس پیرائے میں ذکر فرماتے تھے اس سے آپ کی سب سے چہتی بیوی بی بی عائش ٹک کو بھی بڑارشک ہوتا تھا۔

مدیث کی کتابوں میں اس کا خاص تفصیل سے ذکر ہے کہ آ مخضرت جب گھر میں

ر تے تو یوی بچوں ہے کس قدر پاراور محت ہے پیش آتے ،ان کا دل بہلانا ،ان کی بچھ کے محمد محتبہ محمد کا در اسلامات کی بچھ کے محتبہ محتبہ محتبہ اسلامات کی بعد اسلامات کی بعد اسلامات کی محتبہ محتبہ اسلامات کی بعد اسلامات ک

#### www.KitaboSunnat.com

ول اکرمؓ کی سیاسی زندگی مطابق ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ ایثار وخیرات کی تربیت دیتے رہنے اور صحیح معنوں میں

شریک زندگی بنا آپ کاشیوه تھا۔

## شادی کے بعد سین نبوت سے پہلے پیدرہ سالہ زندگی س طرح گزری اس کا اندازہ

ا کی سب سے زیادہ واقعب کار اور عینی شاہد کے چند جملوں سے ہوسکتا ہے۔ چنانچہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں ذات امی لقب کو گھبراہٹ ی تھی تو اس دفت آپ کوتسلی دیتے ہوئے آپ کی بیوی بی بی خدیجیٔ قرمایا کرتی تھیں۔''اندیشہ مت کرواللہ تعالی تم کو آفات میں نہ ڈالے گا۔ اورالله تعالی تمہارے ساتھ بجزنیکی کے اور بچھ نہ کرے گا۔ کیونکہ تم صلهٔ رحم کرتے ہواور عیال کا بار اُٹھاتے ہواور کسب کرتے ہواور مہمانوں کی ضیافت اور حق کے کاموں پرلوگوں کی اعانت کرتے ہو، اور میٹیم کو جگہ دیتے ہو، اور راست بات کہتے ہو، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے ہو اور عاجزوں کی دشکیری کرتے ہو، اور فقیروں کے ساتھ نیکی اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی

اس اقتباس سے علاوہ اورخصوصیات کے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسب معیشت بھی کرتے تھے۔اورمحض مالدار بیوی کی دولت کھا کر گزارا کرنا بالکل پیند نہ فرماتے تھے۔بعض روایتوں میں غلّے کے بیویار کا پہتہ چاتا ہے۔ ممکن ہے آ ب کسی اور بیویاری کے شریک کارر ہے

اس زمانے میں طبری کے مطابق کے میں ایک بار قحط پڑا۔ اور ابو طالب کا بڑا کنبہ خاص کردشواری محسوس کرنے لگا۔اس وقت آنخضرت صلعم این سوتیلے چھا حضرت عباس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس قحط سالی میں ابو طالب کا ہاتھ بنانا چاہیئے۔ چنانچہ حضرت علیٰ کو آپ نے اور حضرت جعفر کو حضرت عباسؓ نے لے کرایے گھروں میں رکھ لیا۔ نیکی کرنے کے ساتھ نیکی پرآ مادہ کرنے میں بھی آپ پیش پیش رہے۔

اس فتم کے شریفانہ طرزعمل ہے شہر میں آپ کے وقار کا روزا فزوں ہو جانا نا گزیر تھا۔ اگر چہ ازر تی وغیرہ مؤرخین کے مطابق بلدۂ مکہ کی رکنیت چالیس سالہ عمر سے قبل کسی کو حاصل نہیں ہوسکتی تھی، کیکن آپ کی فراست اور ناطر فداری پرمعمرین کو جواعتاد تھااس کا انداز ہ ایک ے زیادہ شہری جھڑوں کو شکیھانے میں آپ کے حصہ لینے ہے ہوسکتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت

ی عمر تقریباً ۳۵ سال کی تھی کہ عبادت گاہ کعبہ کی ممارت ایک آتشزدگی اور پھر طغیانی کی سیل ے متاثر ہو گئ تھی۔شہر ملتہ ایک وادی میں ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور کعیے کا مقام اس وادی کا بیت ترین مقد ہے۔جس کے باعث شہر میں خفیف سی بارش بھی ہوتو سارا یانی و ہیں چلا آتا ہے۔ سابقہ تج بول کے باعث کعبے کی عمارت کو عامر الجادرنامی سردار نے ا یک دیوار کے احاطے میں لے لیا تھا۔ تا کہ بیل کی ز دِعمارت کعبہ پر نہ پڑے۔لیکن زیرذ کر سال بارش اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ احاطے کی دیوار بھی ای کوروک نہ سکی تھی۔ ناگزیر نئے سرے ے بنانے کی تجویز ہوئی تھی۔اس وقت تک کعبے کا طول وعرض نونو ہاتھ تھا اور اونیجائی قد آ دم ہے کچھ زیادہ تھی۔اور کوئی حصب نہ تھی۔شہر میں طغیانی ہوئی تو سمندر میں بھی طوفان ناگز برتھا۔ ا تفاق ہے رومی تا جروں کا جہاز شعیبہ (جدہ) کے پاس سے گزر رہاتھا وہ طوفان سے خشکی پر چڑھ آیا۔ اور ٹوٹ گیا۔ ازرتی کے مطابق مکتے والوں کو خبر ہوئی تو باوجود اپنی جہالت کے انسانیت سے بیش آئے۔ چنانچہ جتنے آ دی بھی زندہ بیج تھے اُن کی خبر گیری کی اور جوسامان بھی وہ بچا کتے تھے ان کو نہ صرف اجھے داموں خرید لیا بلکہ محصول در آ مد بھی معاف کردیا۔ یہاں تك كه جہاز كى ككڑى بھى لے كرمعاوضه ديا۔ مكتے ميں باقوم نامى قبطى (مصرى) برھئى كا ذكر ملتا ہے ایک روایت میں وہ انہیں طوفان زدہ پناہ گزینوں میں سے تھا۔ اور اہلِ مکہ کے اجھے سلوک کو دیکھے کر وہیں بس گیا تھا۔ اس طرح بعض روایتوں کے مطابق جہاز کا سامان نفیس تعمیری ضرورتوں یعنی سنگ مرمر، لوہے، لکڑی وغیرہ پرمشتل تھا اور ایک گرجے کی تیاری کے لیے مصر سے حبشہ جارہا تھا۔ وہ سامان بلاطلب ہاتھ آیا۔ایک مزیدنیک فالی یہ پیش آئی تھی کہ کعبے کے تمام چڑھاوے اور نذریں کعبے کے دروازے کے پاس ہی جس اندھے کویں میں حفاظت کے لیےلوگ ڈالد یا کرتے تھے اس میں ایک بڑا ساسانپ پیدا ہو گیا تھا۔ اور اکثر نظر آ کر دہشت کا باعث بنا ہوا تھا۔ اتفاق سے کعبے کی ترمیم کی تجویز کے زمانے میں سانی ایک دن سر نکالے کویں پر سے جھا تک رہا تھا کہ ایک عقاب آیا اور جھپٹا مار کر اُسے بکڑ لے گیا۔ ان تمام قدرتی ا تفا قات نے اہلِ مکہ کواس پر آ مادہ کیا کہ اپنی اس پُر انی اور مقدس عبادت گاہ کی تعمیر میں بیسہ بھی پاک لگائیں، ''کسیول کی کمائی، سودکی رقم اورظلم سے لیا ہوا روپیے' اس میں شریک نہ کریں۔کعبدایک جاردیواری ہے۔اس کی تعمیراب بانٹ دی گئی۔

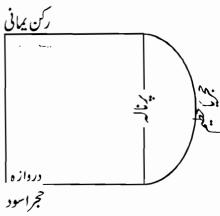

دروازے کے رُخ کی د بوار بنی عبدمناف اور بنی زہرہ کے جھے میں آئی۔حجرا سود اور رُکن یمانی کی درمیانی دیوار کا بن مخزوم و تیم وغیرہ نے ذمہ لےلیا۔ پشت کی دیوار بن سہم اور بن بمح نے لی حجریاحطیم کا رُخ بی عبدالدارو بن اسداور بن عدی نے لیا۔ یوری برانی عمارت انتہائی ادب سے ڈرتے ڈرتے ڈ ھائی گئی۔طول وعرض بھی سابق ہے ڈ گنا کر دیا گیا۔ کہ سٹرھی کی ضرورت رہے۔ (اور دربان کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہو) اور او پر جھت بھی ڈالی گئی۔ کعبے کا کچھ هته حطیم کے نام سے بغیر حجیت کے نیم دائرہ شکل کا باہر رکھا گیا۔ اور دیوار دونوں طرف ہے کیبے کے ساتھ غیر متصل رکھی گئی تا کہ ہر کوئی ہرونت وہاں جا سکے۔اس کے اندر جانا گویا کعیے کے اندر ہی جانا تھا۔ اور معمولی معاہدہ کرنا ہتم وغیرہ کھانا ہوتو اب لوگ حطیم کو استعال کرنے لگے اور اصل کعیے کے اندر ہفتے میں صرف دو بارپیر اور جعرات کو نیز خاص خاص تقریوں کے موقع پر داخلہ دیا جانے لگا۔ غرض دیواریں اُٹھنے لگیں۔ اور تمام اہل شہر چھر لانے اور جمانے میں حقبہ لینے لگے۔ جب بیکوئی ڈیڑھ گز اونچی ہوگئی تو حجرا سود کو دیوار میں ایس جگہ نصب کرنے کا سوال پیدا ہوا کہ طواف کرنے والے کو وہ نظر آئے جسے وہ پوسہ بھی دے سکے۔ حجرا سودا کیے مقدس پھرتھا۔ اس کی تنصیب ایک بڑا اعز از تھا۔ اس لیے قبائل اس میں جھگڑنے لگے۔اورم نے مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ۔ جوسب سے دُور کا هنبہ عمارت میں رکھتے تھے یعنی حطیم والے انہوں نے ایک خون *بھر*ا یبالہ لا کر حلف لیا کہ دہ اس اعز از سے دست بردار نہ ہوں گے۔اورنشان کےطور بروہ حاشنے لگے۔ حاریانج دن تک تعمیر کا کام زک گیا۔ پھرلوگ

رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی ہ

کعبے کے باس ہی جمع ہوکرمشورہ کرنے لگے۔ ایک دن بوڑ ھے (امیہ بن المغیر ہ) نے مشورہ دیا کہ''اس کوخدا ہی پر چھوڑ و۔اوراب جو محض اس رائے سب سے پہلے آئے اُس کو ثالث بنا لو۔' اتفاق ہے آنخضرت کے نظر آئے تو لوگ دور ہی سے چلانے لگے کہ'' بیتو امین آرہا ے ہماس کے نصلے برراضی ہیں میتو محمد ہے۔'' آنخضرت قریب بہنچ تو ماجرا آپ کوسنایا گیا۔ آنخضرت کپاہتے تو وہ اعز از صرف اپنے لیے یا اپنے خانداں کے لیے مخصوص کر سکتے ۔مگر آپ نے فور ایک حاور ما تکی اور اُسے بچھا کر جمرا سود کو (جومشکل سے دس پندرہ انچ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہے) اس پر رکھا پھر جملہ قبائل کے نمائندوں سے خواہش کی کہ جادر کے کونے پکڑا کر اُٹھا کیں اور جب وہ مقام تنصیب کے قریب پہنچا تو اپنے دست مبارک ہے اُٹھا کر اُس کو دیوار پر بٹھا دیا اور اس طرح ایک طویل اورخوں ریز خانہ جنگی کے احتمال کا ہنبی خوثی سدِّ باب فر مادیا۔ اصل جھڑ الولوگوں کے نام بھی اب سی کومعلوم نہیں، اور نہ اُن لوگوں کے جنہوں نے جا درتانی تھی۔محدالامین کا نام البتہ سلح جواور صلح کل کی حیثیت سے قیامت تک ایک اُسوہ حسنہ بنار ہے گا کہ جھڑے کس طرح چُکائے جاتے ہیں۔

اس سلسلے کا آخری واقعہ بھی ذکر کرتے چلیں۔ کے والوں کا لباس ایک تہد اور ایک عادر ہوتا تھا۔غر با کے پاس تو حادر بھی نہ ہوتی تھی۔اس تعمیر کعبہ میں وزنی پھر کندھے پر رکھ کر لا نا پڑتا تھا تو خراش سے بیچنے کے لیے بہت سے غرباءا پے تہد ہی کی لیپٹ کر کندھے پر گد ہ بنا لیتے تھے۔ آ خضرت کا کندھا بھی خراش سے متاثر نظر آنے لگا تو آپ کے بچا عباسؓ نے مثورہ دیا کہتم بھی ایسا ہی کرلو۔ آپ نے ایسا ہی فرمایا۔لیکن گر بڑے اور برہنگی براتنی شرم اور ندامت ہوئی کہ پھراس کا تبھی ارادہ نہ فر مایا۔

## آ فتآب رسَالتُ كاطُلوع

بیت الله ( کعبه ) کی تعمیر جس اعتقاد اور اہتمام سے ہوئی، اور اس کے چندوں میں ہر قتم کی حرام ومشتبه کمائیوں سے پر ہیز کر کے صرف پاک اور جائز آمدنی قبول کی گئ وہ شہر کے نو عمرادر حساس د ماغوں کومتاثر کئے بغیر نہیں رہی ہوگی۔اس کے احترام کا حال بیقھا کہ لوگ وہاں جھوٹی قتم کھانے سے گھراتے تھے۔ انتہائی اہم اور یقین آ فریں قتم کھائی ہوتو کعبے کے حقہ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب خدائے واحد کے اس گھر میں ایک دیوستھان بن گیا اور تین سوساٹھ (۳۲۰) بُت اس کے اندر اور اس کے احاطے میں آ گئے تو ذاتی غور فکر کرنے والے دلوں کو اُلجھن ہوئے بغیر حیارہ نہ تھا۔ یہ بُت جن میں سے بہتوں کی صورت شکل تک کاریگروں کی عدم مہارت سے محدی اور بے ڈول ہے یہ بُت جو ہمارے ہی ہاتھوں کے مصنوعات میں اور جو نہ بول سکتے میں اور نہ حرکت کر سکتے میں جواس قابل نہیں کہ کوئی ان کو ضرر پہنچا ئے تو روک بھی تکیں ، وہ کس حد تک کسی کونفع یا ضرر پہنچا کتے ہیں؟ ان کا سیح مقام قو می اورانفرادی زندگی میں کیا ہے؟ پھر یہ قصے بھی سُننے میں آئے تھے کہ ایک غلّہ پیدا کرنے والے رتبے کے باشندوں نے بجائے مٹی پھر کے آئے کا بڑے قدو قامت کا پتلا بنایا اور أے اپنا معبود تلم برایا اور پھر ایک سال قحط ہوا تو ای معبود کو کاٹ کاٹ کر اور تو ڑپھوڑ کر کھا گئے۔ یا جہاں لکڑی کے بُت تھے تو مسافر سردی وغیرہ کے زمانے میں راتوں کو چیکے سے اینے چولہوں کا ایندهن ان سے فراہم کر لیتے تھے ایے معبود کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کرنفرت پیدا کرنے والا مکنے کے اندر یہ واقعہ تھا کہ اساف نامی شخص نے ناکلہ کے ساتھ زنا کرنے کے لیے ا یک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر چار دیواری کا آسرایایا اورلوگوں نے تشہیر کے لیے اُن کے بُت شہر کے دوممتاز مقاموں پر رکھدیئے تو چند ہی سال بعد مختلف ناواقف لوگ ان ملعون بتوں کی پوجا کر زیگر خھی

ایسے واقعات پر چند اعلی د ماغوں کا سوج میں پر جانا ناگزیر تھا۔ عام اہلِ شہر توبُت پرست تھے۔البتہ بعض لوگ بیرونی ممالک کے سفر ہے متاثر آئے تھے۔اور اپنے ملک کی بے سرو پابُت پرتی سے نفرت کرنے گئے تھے۔ای سلسلے میں مکنے کے اندر ہی کچھ لوگ عیسائی ہو گئے تھے،اور کچھ د ہریۓ اور مادہ پرست ولا مذہب ہوکر'' خوش باش و مے کہ زندگانی این ست' یا ''بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست' کے قائل ہو گئے تھے۔ پچھ تو حید تک پہنچ گئے تھے لیکن چران تھے کہ عبد دمعبود میں رشتہ کس طرح قائم کریں۔وہ اپنے دل کی تڑپ اشعار وغیرہ میں ظاہر کرنے گئے اور ایک مشہور شخص نے کہا کہ''اے خدا تو ہی بتا کہ میں تیری کس طرح عبادت

بالاوک، کھڑارہوں یا جھوں یا سجد ہے میں رگر پڑوں۔ یا سر کے بکل اُلٹا کھڑاہوجاوک۔ یا کی بہلو پر پڑوں مجھے بچھ بجھائی نہیں دیتا۔ تو جیسا چا ہے گا میں ویسا کرنے پر ہرطرح آ مادہ ہوں۔'' غرض'' فکر ہر کس بقدر ہمتِ اوست' آ مخضرت کا عام خاندان تو اہلِ شہر کا ہم خیال تھا۔ البتہ آپ کی بیوی خدیجہ کے ایک قریبی رشتہ دار ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ وقنا فو قنا اہلِ شہر میں نہ ہی مسائل پر بھی گفتگوہوتی ہوگی۔ بہر حال مختلف اسباب نے جلد ہی اب تخضرت کو انسان کے مقصد حیات اور خالق کا کنات کے مسئلے پر متوجہ کر دیا۔ غالبًا چند دن آپ یوں ہی سوچتے رہے ہوں گے بھی بیوی سے گفتگو کی ہوگی، بھی احباب سے ، بھی بزرگان خاندان وشہر سے ، اور بھی سب طرف سے لا جوابی اور مایوی دیکھ کر تنہا کی درخت کے بزرگان خاندان وشہر سے ، اور بھی جاتے اور گھنٹوں ای طرح گزر جاتے ہوں گے۔ تخت کرنے بینی بوی بچوں کو چھوڑ کر پچھ جاتے اور گھنٹوں ای طرح گزر جاتے ہوں گے۔ تخت کرنے بینی بوی بوی بوی کے مطابق مکے میں معروف و معمول چیز تھی۔ معلوم نہیں مکے میں یہ جزیں کہاں سے آئیں۔ ممکن ہے سنتِ ابراہیم کا بقایا ہو۔

بہر حال ہمارے مورّخ یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا پورام ہینہ آپشہر مکنے کے باہر اپنے مکان ہے تقریباً وُھائی تین فرلانگ کے فاصلہ پرحراً نامی پہاڑ کے ایک غار میں رہ جاتے تھے۔ کھانا پینا کچھ تو آپ ساتھ لے جاتے اور پھر بھی ضرورت پر عارضی طور سے گھر واپس آ جاتے یا آپ کی بیوی خادم یا غلام کے ہاتھ آپ کو ضرورت کا سامان تازہ بھیج دیتیں۔ یقینا یہاں روز ہاور یاضت کا سلسلہ جاری رہتا ہوگا۔ لیکن تفصیل معلوم نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا مسکین ادھر سے گزرتا تو آپ اپنے مختصر تو شے میں اس کو بھی شریک فرمالیا کرتے اور یہ مہینہ ختم ہوتا تو مکہ آکر گھر جانے سے پہلے کیے کا طواف کرتے۔

جبل حرا (جوائب جبل نور کے نام ہے مشہور ہے اور جس کا ترجمہ بائبل میں فاران آیا ہے) مکنے کے ثال مشرق میں مناوعرفات کو جاتے وقت بائیں ہاتھ پر سڑک سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ بارش سے جوسیلاب آتا ہے اس سے شہر کی حفاظت کے لیے ترکی دور میں یہاں ایک طویل کھ بنا کرسیلاب کے رُخ کو بدلاگیا ہے۔ اس سے ذرا آگے بردھیں تو

سفید ساایک نورانی بہاڑ ہے۔ کچھ چکر دار بہاڑی چڑ ھائی کریں تو ترکوں کے لیے دعا مُکلی ہے محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتب کہ انہوں نے یہاں پانی چینے کے لیے حوض تعمیر کئے ہیں، جن ہیں بارش کا پانی جمع ہو کر خاصے طویل عرصے تک کام دیتا ہے۔ اور او پر پہنچیں تو چوٹی کے قریب چند چنا نیں اور گنڈ او پر تلے آ زو بازواس طرح جمع ہو گئے ہیں کہ اُن سے ایک سطح فرش کے ساتھ ایک غاربن گیا ہے اور چند قدرتی سیڑھیاں ہی بن گئی ہیں۔ اندر جاؤ تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ تقریبا چار گز لمبا پونے دوگز چوڑ ااور اتنا او نچا کہ ایک پورے قد کا آدمی وہاں کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھ سکتا اور اندر آرام سے پاؤں پھیلا کر سوسکتا ہے۔ دھوپ اور بارش سے بھی کافی حفاظت ہے اور سب سے عجیب بات یہ ہو کہ غار جو لمبا سامتنظیل شکل کا ہے قدر ذ کعبہ زخ ہے۔ غار حرا میں آئے ضرت کا تخت یا چلہ کئی سال جاری رہا با وجود تلاش مجھے معلوم نہ ہو سکا لیکن یہ مذت بہر حال یا پنج سال سے کم جاری رہی ہوگی۔

مادّی تجارب اور اُن کے نتائج کا تو آ دمی بہت کچھ تذکرہ کرسکتا اور اُن کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے لیکن روحانی تجارب کے حواس ظاہری ہے معلوم کرناممکن نہیں۔

آ مخضرت پرکیا گزری پور ہے طور ہے کیے بیان ہوسکتا ہے بہر حال متندروایات اور سواخ نگاروں کے بیانات ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یقینا دل کی خلش کو اُس سے سکون ملنے لگا ہو گا کیونکہ ہرسال اس کا اعادہ ہونے لگا تھا۔ بلکہ یقینا اس میں زیادہ مزہ آنے لگا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ان روحانی ترقیات بدارج کے سلسلے میں اوّلا روئیا ہائے صادقہ پیش آنے لگے ۔ لیعنی بار ہا ایسے خواب نظر آتے جن کی بعد میں جلد تعبیر نکل آتی ۔ پھر رفتہ رفتہ بعض وقت آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی درخت یا کوئی پھر آپ سے مخاطب ہے۔ اور آواز دے رہا ہے، رفتہ رفتہ رفتہ یہ آوازیں بامعنی الفاظ کی صورت اختیار کرتی گئیں۔

شروع میں اُن چیزوں ہے آپ کو ڈرلگا۔ بار ہا آ واز پر کسی انسان کی تلاش کی مگر کوئی ہوتو نظر آئے۔ رفتہ رفتہ ان غیبی دوستوں ہے انسیت بڑھتی گئی۔ ان کا انتظار رہنے اور ان کے دوبارہ آنے پر کطف آنے لگا۔

رفتہ رفتہ دنیا ہے جی اُٹھنے لیکن باہمہ و بے ہمہ ہونے کی طرف میلان ہونے لگا۔ تزکیۂ نفس وارتکاز وانہاک پہلے ہی ہے مجلّٰی اور پاک صاف دل پر وہ اثرات دکھانے لگا جو انسان کوانسانیت کا ملہ تک پہنچاتے اورعبد ومعبود، خالق ومخلوق میں راست رشتہ جوڑتے ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 69 \_\_\_\_\_

ضمیر بوں تو ہر کسی کو بُرائی ہے رو کئے اور بھلائی کی ہدایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایسے یا کے ضمیر کاخیر کتناصیح بادی وصلح نہ ہو جاتا ہوگا۔

چندسال تک اس تزکیه نفس اور صفائی باطن کا سلسلہ جاری رہا۔ اس عرصے میں بوی بچوں اور گھر بار سے تعلق بے تعلقی کا سا ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی آخری اولا د تعمیر کعبہ کے پہلے ہی بیدا ہوئی۔ بی بی ضدیجہ سے پھر کوئی بچہ نہ ہوا۔

اب عمر اپنی پختگی کو پنچی۔ چالیس سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی والبام کے لیے تیار کیا جانے لگا۔ اور رسول ائی کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمتہ للعالمین بنا

آخر پھر رمضان کا مہینہ آیا۔ چلّہ شروع کر کے چند ہفتے ہو گئے تھے کہ جرئیل امین خدا کا پیام پہنچانے یا دحی کا ذریعہ بننے کے لیے حاضر ہوئے اور خاتم النبین کوعہد کا رسالت کا جائزہ دلا دیا گیا۔اللّٰہم صل علیٰ محمد۔

پہلی وی کے وقت تو کوئی پاس نہ تھا۔ لیکن آئندہ (۳۳) سال تک مسلسل وی آتی رہی۔ اور اس کا مشاہدہ کرنے والے بہت سے موجود بھی ہوتے تھے۔ پبلک نے اپنے مشاہد ہے کا تذکرہ جو چھوڑا ہے اسے ہم بلاتشیہ پھے نہ پھے اپنے ماحول کی چیزوں کی مدد سے بچھ سے ہیں۔ وی کوایک ٹیلی فون بچھنا چاہیے جو خدا اپنے پنیمبرکوکرتا ہے محد ثین اور مورخیین کہتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھنٹی کی ہی آ واز سنتے۔ آپ کے بہت قریب رہنے والوں (مثلاً ابو بکر وعمر ا) کوایسے موقعوں پر پچھ کھیوں کی بھنجھنا ہے۔ ہی سائی دیتی۔ گونظر پچھ نہ آتا۔ پیام رسانی کی یہ وصولی جو شدت و جلالت رکھتی تھی اس کا مشاہدہ بعض صحابہ کی زبانی یوں مروی ہے کہ اگر شدت کے جاڑوں میں بھی یہ موقع پیش آیا تو آخضرت کی بیشانی پینے سے تر بتر ہو جائی۔ اور اگر بھی نہیٹھتی تو اس کے جاڑوں بھی ہوتا کہ اب ہڑی چٹے کر ٹوٹ ہی جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک جائیں گئی کہ مائٹ کی پر آپ زانو ر کھے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ یو جھ کی شدت سے حالت میں ایک صحابی کی مائڈی پر آپ زانو ر کھے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ یو جھ کی شدت سے حاس باختہ ہوگئے۔ اور خیال کیا کہ دان کی ہڑی جے ٹوٹ جانے والی ہے۔

فرشته یا ملائکہ کے معنی'' بھیج ہوئے' یا'' پیام رسال' ہیں۔اوراس سے وہ مخلوق مراد

\_\_\_\_\_ 70 \_\_\_\_\_ زندگی

لی جاتی ہے۔ جوانسان اور خدا کے مابین رابط بنتی اور پیام رسانی کرتی ہے۔ رسول کرم کا بیان ہے کہ پیام رسال فرشتہ (جبرئیل) بھی انسان کی شکل میں نظر آتا بھی پکوٹھوں سے اڑنے والی ایک ٹی نوع خلقت کی شکل اور بھی کسی اور شکل میں۔

چونکہ نبی ہر محض نہیں بنآ۔اس لیے نبوت کے بی تعلقات بھی ہر کسی کے آسانی سے بھی میں نہیں آسکتے۔اوراُن چیزوں کو قبعین کے نقطہ ُ نظر سے کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے۔ کہ وحی کسی آتی تھی۔ بلکہ وحی کیا آئی اور کس طرح محفوظ رہی یہی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ غرض ۴۰ م محمدی مطابق ۱۳ قبل ہجرت م ۲۲۰ م کے رمضان میں وہ دورختم ہوگیا جو نبوت محمدی کا پسی منظر تھا۔ وحی کی آمدا کی عہد آفریں واقعہ تھا جس سے آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔اب اس کا مطالعہ کرنا ہے۔

## ِ نبوت کامکّی دَوُ ر

نبوت کا آغاز ربانی وی ہے ہوتا ہے خدا اپی ہدایت اور تھم اپنے پیغام رسال کے پاس بھیجتا ہے۔ کہ بندوں اور انسانوں تک بہنچا وے۔ نبوت کوئی موروثی پیشنہیں کہ بچہ اپنو والدین اور رشتہ داروں کو بچپن بی ہے اس پیٹے میں مشغول و کھے کر اس ہے مانوس اور خود بخو و واقف ہوتا چلا جائے۔ ایک تکو کار راست بازلیکن اُسی خفس کو جب یک بیک بیا طلاع ملی کہ''تو خدا کا رسول ہے۔ اور تیرا فریضہ ہے کہ اپنی توم کوئی و ہدایت کی طرف بلائے۔'' تو جونف یا تی خدا کا رسول ہے۔ اور تیرا فریضہ ہے کہ اپنی توم کوئی و ہدایت کی طرف بلائے۔'' تو جونف یا تی کیفیت اور ذبنی روئیل بیدا ہوا ہوگا اُس کا تھوڑ ابہت اندازہ اس روایت ہے ہوسکتا ہے کہ جو مشہور سیرت نگار ابن اسحاق نے بیان کی ہے کہ''آ مخضرت نے اپنی بیوی خدیج ہے کہا کہ مشہور سیرت نگار ابن اسحاق نے بیان کی ہے کہ''آ مخضرت نے اپنی بیوی خدیج ہے کہا کہ جوں بی میں تنہا ہوتا ہوں تو آواز سُنا کرتا ہوں جو مجھے اے محمد کہدکر پکارتی ہے مجھے نین نہیں بیک کوئوں کا بن بتوں اور کا ہنوں کی غیب گوئیوں سے بڑھ کرکسی چیز سے نفرت نہتی ۔ نیا میں بھی کوئی کا بن بن گیا ہوں؟ کیا مجھے آوا والے کوئی جن اور شیطان تو نہیں۔

غرض میہ خوف ناگزیر تھا کہ لوگ جھوٹا، مجنوں یا آسیب زدہ اور کا بن سمجھنے لگیں گ۔ کیونکہ مُلک میں نبوت اور خداکی رسالت سے کوئی واقف نہ تھا اور ای بنا پر اس نازک فرق کو

#### رسول اکرم کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_

بھی محسوس نہ کرسکتا تھا جو شیطانی القاء اور ملکوتی الہام میں ہوتا ہے کیونکہ بظاہر دونوں غیب دانی کی حد تک مماثلت رکھتے دکھائی ویتے ہیں۔

عمگسار بوی نے طرح طرح سے تسلی کا سامان کیا۔ ایک طرف تو اینے غیر متزلزل ايقان كا اظهار كيا كهتم جيسے نكو كار اور سرايا فيض منش كو خدائجهي آسيب وغيره شيطاني مصائب ميں مبتلا نہ کرے گا۔ پھرا پنے جچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جوعیسائی تھے لے گئیں۔ اور انہوں نے یہ ماجراین کر اطمینان ولایا کہ یہ باتیں شیطانی نہیں ہوسکتیں بلکہ بیتو حضرت موسیٰ کے ناموں (۱) یعنی توریت ہے مشابہ ہیں۔ اور یہاں تک کہا کہ تمہارے اصلاحی کام میں اگر ر کاوٹیں اور مشکلیں پیش آئیں اور اس وقت تک میں زندہ رہوں تو ہر طرح تمہارا سینہ سپر رہوں گا۔ (یدیادر ہے کہ خود عیسائی مورخوں کے مطابق آغاز اسلام کے وقت عیسائی عام طوریر آخری تسلّی دہندے ادرمسیا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔اس پرتعجب نہ ہو) اس کے ساتھ لی بی خدیجہ نے ایک اوراطمینان دہانی اورتشفی کا ذریعہ بتایا جو بی بی کوغالبًا اپنے عیسائی رشتہ داروں سے معلوم ہوا ہوگا۔ چنانچے ابن مشام کے مطابق بی بی نے آل حضرت سے کہا کہ جس وقت مہیں جبرئیل فرشته نظرآ نے لگے تو مجھ ہے کہو۔ آنخضرت نے پچھ عرصہ بعد کہا کہ لووہ مجھےاب نظر آ رہا ہے۔ لی بی نے کہا آؤ میرے دائیں پہلومیں بیٹھواور کہوکیا اب بھی نظر آرہا ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ تو کہا اُٹھومیرے بائیں پہلومیں بیٹھواور کہو، کیا اب بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ پھر آ پ کواپنے سامنے بٹھا کر وہی سوال کیا، آخر میں آپ کواپی قمیض کے اندر تھینچ کر بے تکلفی اختیار کرلی اور یوچھا کیا اب بھی نظر آرہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آب نظر نہیں آرہا ہے اس پر بی بی نے کہا کداگر وہ شیطان ہوتا تو ہماری اس شرم کے وقت ہر گزنہ لتا۔ وہ فرشتہ ہی ہو

ابتدائی وحی کے بعد پھر کچھ عرصے تک تازہ وحی نہیں آئی۔اور ابن اسحاق کی روایت میں بیواقعہ (جسےاصطلاحاً فترت وحی کہتے ہیں) تین سال تک جاری رہا۔

یہ تین سال کا عرصہ ناگزیر کئی طرح ہے گزرا ہوگا۔ ابتدائی زمانے میں اوّلین وحی کی دہشت، بعد کے زمانے میں سکون واطمینان، پھر اس کی طرف رغبت، اور آخر میں انتظار اور

<sup>۔</sup> ناموس یو نانی لفظ ہے اور توریت عبر انی دونو ل کے نفظی معنے'' قانون' کے بیر ۔

#### \_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_ زندگی

بے چینی۔اس آخری دور کے متعلق مورخین بیان کرتے ہیں کہ انظار کی شدت اور ناکا می پررنج کا آخضرت گپراییا اثر طاری ہو جاتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پرسے اپنے کوگرا کر جان دینے کو جی چاہتا تھا۔ایسے وفور بیخو دی کے وقت پھر آپ کی دینوی آنکھوں پر پردہ چھا جاتا۔اور چشمائے بھیرت وا ہو جا کیں۔اور آپ کو جبرئیل بھی نظر آجاتے۔اور کہتے کہتم خدا کے سیچے رسول ہو، اس پر آپ کا پھراطمینان ہو جاتا اور مجاہدہ وریاضت کا سلسلہ جاری ہو جاتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں بیوی اور گھر ہے تعلق بڑائے نام ہی رہ گیا تھا۔ راتوں کو ایک طویل عبادت کے بعد کعبے کے احاطے میں سو جایا کرتے تھے۔ دن کوعبادت اور نماز میں مشغول رہتے ۔اور تز کیۂ نفیس اور خدمت خلق کے سوا کسی چیز سے سروکار نہ تھا۔

آخرریاضت نے نفس کے آخری (زنگارکوبھی صاف کردیا اور دنیا کی آخری خواہش کو بھی ختم کردیا۔ اور ایسا انسان تیار ہوگیا جوشکل تو انسان ہی کی رکھے، لیکن اس کی ہرحرکت، ہرلفظ اور ہرادا فنانی اللہ ہو جائے۔ بیہونے کے بعد آپ کو تونہیں آپ کی بیوی کو یہ خطرہ گزرا کہ کیا خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ کیا خدا اُس سے ناراض ہوگیا ہے؟ تو تربیت اور تیاری کی مذت کا آخری لحد بھی ختم ہوگیا اور یہ وحی آئی۔

''وقتم ہے رونے روش کی اور قتم ہے شب تاریک کی تیرے رب نے نہ تو کھے چھوڑ دیا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ تیرے لیے ہر آئندہ چیز، ہر گزشتہ چیز ہے بہتر ہوگی۔ اور جلد تیرارب کجھے وہ چیز دیگا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تخفے یتیم پانے کے باوجود سہارانہیں مہیا کیا؟ اور بھٹکا ہوا ہونے کے باوجود سید ھے راستے پرنہیں لگایا؟ کیا تحاج پانے کے بعد مال داراور غی نہیں کر دیا؟ تو بھی اب کی یتیم کو نہ دبا۔ اور کس سائل کو نہ جھڑک، اور اپنے رب کی نعمت سب سے بیان کر۔'' (سور ہ واضحیٰ) مجھڑک، اور اپنے رب کی نعمت سب سے بیان کر۔'' (سور ہ واضحیٰ) متعلق آپ کو وصول ہوئی۔

اس ابتدائی زمانے میں جو سُورے آور آیتیں نازل ہوئی تھیں ان میں ہے سور ہُ اقر اُ میں خدائے واحد کی خلاقی کا ذکر ہوکرتمام مادہ پرتی اور دہریت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔سور ہُ مدَثر میں لوگوں کو ہرقتم کی پُرائی کے بُرے انجام سے ڈرانے ، رب اکبر ہی کی عبادت کرنے ، نماز کے وفت جسم اورلباس کو یاک رکھنے۔ خدا کو ناراض کرنے والی ہر بات (زُجر) کوچھوڑنے ، اور کسی بھی عنایت و خدمت کے بعدا حسان نہ جمّانے کا حکم آیا۔سور ہُ حجر میں پیچکم آیا کہ'' تجھے جوبھی تھم دیا جاتا ہے وہ خوب کھول کر بیان کر دیا کر ادر مشرکوں کی بروا نہ کر۔' سورہُ شعرا میں ایک طرف تو بي تكم آيا كه 'اين قرين رشته دارول كوخدا سے ڈرا' '۔ اور دسرى طرف وحى كو كہا نتول ہاتفوں، بتوں سے نکلنے والی آ واز وں اور دیگرتمام شیطانی باتوں اور خودسا خت شعروں اور خیال آرائیوں سے الگ قرار دے کرمعتر ضول کا جواب دیا گیا۔ یارہ عم کی مختلف سُورتوں میں انسان کو خداکی وحدانیت ماننے اور نکوکارر ہے کی بار بار نئے انداز میں تا کید آتی اور دلیل وترغیب بھی مہیا کی گئی کہ انسانی دسترس سے بالا زمین وآسان، چاندسورج، ہوا اورسمندر، بارش اور موسم اور خود ہم انسانوں کوسوائے خدا کے کون بنا سکتا ہے۔ وہی نیست سے ہست کرتا ہے اور وہی زندوں کو موت دے کرفنا کرتا ہے۔ کیاوہ می دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا،اور زندہ کر کے اس زندگی کے اعمال پر سزا وجزانہیں دے سکتا؟ پھر کو کاری اور بدکاری پر جنت ، دوزخ اور قیامت وحساب کتاب کے تذکرے کئے گئے ہیں۔اور اس طرح وہ اساس اور وہ اصل بنیار مہیا کی گئی جو انسان کو اختیار رکھنے کے باوجود ضبط پر آمادہ کر علق ہے اور لذّت کے باوجود کرائی کوانسان اچھانہیں سمجھتا۔

اسلام اور جہالت کا فرق یہی بتایا گیا کہ جاہل اچھے اور بُرے کا معیارا پی لذّت اور آ رام کوقر اردیتا ہے۔ اوراس طرح بُرائی بھی اچھی بات نظر آنے لگتی ہے، جو محض شیطنت ہے۔ ''رزین کہم افسیطان اعمالہم ، زین کہم سؤا اعمالہم'' اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تبلیغ و دعوتِ رسالت کا کام کس طرح انجام پایا۔

# تنبليغ رسالت

جب تک فراغت اور فراوانی نه ہو، پیٹ کا دھندا، انسان کا ہو کہ کسی اور جانور کا کسی اور کام خاص کا'' ذہنی فیش'' کی طرف توجہ کا موقع نہیں دیتا۔اوراگر عباداتی ''اوہام وخرافات'' کی طرف انسان کی کچھ توجہ بھی ہوتی ہے تو روزگار میں فرادانی کی تمنامیں۔

عہدرسالت سے کی سال پہلے ہی ہے مکے والول نے بین المالک تجارت اور کارونی محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### \_\_\_\_\_ 74 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

کار دبار شروع کر دیا تھا۔ اور این نبوی میں ایسے کافی لوگ تھے جوانسان کی تخلیق کی غرض و غایت اور خالق و کلوق کے تعلقات سے دلچیں نئے سرے سے لے رہے تھے۔ اُنہیں حالات میں بعث محمدی عمل میں آتی ہے۔

ایک طرف مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی وحی کے بعد تین سال تک فترت کا زبانہ رہا۔ یعنی پھرکوئی اور وحی نہ آئی۔ دوسری طرف اُن کا یہ بھی بیان ہے کہ ابتدائی تین سال تک مخفی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ان دونوں میں کچھ نہ کچھتاتی ہونا چاہیئے۔

وحی کے آغاز پررسول اکرم نے یقینا اپنی راز داں رفیق زندگی ہے اس کا ذکر کیا ہوگا۔
اس صاف باطن، صاف دل کو آمنا کہنے میں کیا در لگتی ہے۔ حضرت علی آپ کے چچاز اد بھائی تو تھے لیکن ساتھ ہی زیر پرورش طفل نابالغ بھی۔ انہوں نے بھی اور گھر کے لونڈی غلام اور حسن سلوک کے پرورد و احسان زید بن حادثہ اور ان کی بیوی وغیرہ بھی اس کے بعد مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ آپ کے رفیق خاص حضرت ابو بکر سے بھی آپ نے ذکر کیا ہوگا۔ ان کو بھی تصدیق کرتے کیا در لگتی ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اُس ابتدائی دور کے ''نومسلم'' یکا کیدا ہے اندرا کی بجلی کی رو سے اتصال محسوس کر کے اس بے بناہ جوش سے بلغ خدا پرتی کرنے گئے کہ اس کی نظیر دیگر ندا ہب میں کم ملتی ہے۔ عورتوں کی جدو جہد کا ہم الگ ذکر کریں گے۔ مردوں میں حضرت ابو بکڑ کی کوششیں خاص طور پر کامیاب رہیں۔ ایک طرف اُن کے حلقۂ احباب میں سے زبیر بن العوام، عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن الی وقاص، طحہ بن عبید اللہ اور ایک روایت میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنهم خاص ان ہی کی تبلغ اور بحث و ترغیب پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور دوسری طرف انہیں نے بال ، عامر بن فہیر ہ، ام عیس ، زنیرہ، نہدیو، اور لبیندرضی اللہ عنهم متعدد مردول اور عورتوں کو خرید خرید کر آزاد کیا۔ بہ ظاہر یہ اس لیے خرید ہے گئے تھے کہ اسلام لانے کی اور عورتوں کو خرید خرید کر آزاد کیا۔ بہ ظاہر یہ اس لیے خرید ہے گئے تھے کہ اسلام لانے کی ''پرداش'' میں اُسلام کی گوشش سے بھیلا۔ بہر حال صدیق اکبر کا تن من دھن نظاموں میں اسلام کے لیے وقف ہو گیا تھا اور مسلمان لونڈی اور غلاموں کو کفر کی اذیتوں سے نجات دلانے میں وہ بہت خاص مرت محسوس کرتے تھے۔

محكم دلائل و برابين سَے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 75 \_\_\_\_

تبلیغ کیاتھی؟ أس زمانے کی ٹازل شدہ آیات وسور تہائے قرآنی کے دکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کوایک مانے، اس کے ہرطرح کے شرک سے پاک ہونے اور مرنے کے بعد انسان کے دوبارہ زندہ ہوکر حساب و کتاب دینے اور ای کے مطابق جنت یا دوزخ کی جند انسان نے دوبارہ ندہ ہوکر حساب و کتاب دینے اور ای کے مطابق جنت یا دوزخ کی جند انسان نے پر مشتل تھی ۔ ضمنا بت پر تی کی لغویت، فرشتوں کا وجود انہیں کے ذریعے سے خدا کا اپنے رسولوں پر وحی کرنا اور بندوں کی ہدایت کے لیے مامور کرنا بیان ہوتا تھا۔ اخلاق حسنہ اور خیرات کی ترغیب بھی دی جاتی تھی۔

تبلیغ کا طریقہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی دوست یا تجسس پند ملتا تو رسول اکرم خوش الحانی سے قرآن مجید کی کچھآ بیتیں اُسے ساتے۔ پھرائن کی تشریح و توضیح کر کے ہر مخاطب کے حسب حال اسلام کی تفصیل بیان کرتے۔ ایک طرف خدائے خلاق و رحیم کی بے پایاں نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس کی قدرت و قوت یاد دلا کر آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ ای طرح ملک کے مرقبہ اخلاق کی پُرائی بیان کی جاتی ہے۔ کہ خود ہماری ہی دستکاری کے نمونے، جوخود اپنے آپ کی بھی کوئی حفاظت نہیں کر سکتے، اور نہ بول، من حرکت کر سکتے ہیں وہ خدایا خدا کے ہاں شفیع کیے ہو سکتے ہیں۔

غرض''آ منٹ باللہ و ملائکہ و کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ''اس تعلیم کانچوڑ اور خلاصہ ہے جواس زیانے میں دی جاتی تھی۔

قرآن مجید کی تلاوت میں کچھالیا سحرتھا اس کے سامنے جائے و بیان عرب بھی سر دھننے لگتا تھا۔ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ اسلام کے سخت ترین مخالف بھی راتوں کو حچیپ کر مُسکن نبوی کے پاس جاتے اور تلاوت نبوی سے اور کچھ نہیں تو موسیقی کا لُطف اُٹھاتے اور کوشش کرتے کہ کوئی اُنہیں و کیھنے نہ پائے۔ اور بار بار راستے میں و کمھے لئے جاتے تو نشیحت بھی ہوتی۔

تاریخ طبری میں خاص کر تفصیل ہے اس کا ذکر ہے کہ کب کب اور کس کس طرح رسول اللّٰہ کو گوں کے تجامع ہے استفادہ کرتے اور تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیتے۔

ابھی نماز ، بخگا نہ لازم نہیں ہوئی تھی لیکن ابتدا ہی ہے (دن میں غالبًا دو بار چاشت اور

عثاء کے وقت) خدائے واحد کی عبادت ہو جایا کرتی تھی۔مورخ کہتے ہیں کہ ابتدا سورے محتبہ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_\_\_ 76 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

چاشت (ضحیٰ) کے وقت آ تخضرت کعیے کے سامنے نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ بُت پرسی کی مذمت میں جب شدت ہوئی تو قریش نے اس سے روکنا اور اذیت دینا شروع کیا۔ اس وقت ہی کا ذکر ہوگا جوسیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ آپ شہر کے باہر وادیوں اور دروں میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے۔

میٹھیک طور سے معلوم نہیں کہ الارقم نامی صابی کے مکان میں آپ کب اور کن حالات میں جافروکش ہوئے۔ آپ کا مکان غالبًا مرکز شہر سے ذرا دُور تھا۔ بیت الارقم کعبے سے بالکل قریب کوہ صفا پر تھا۔ اس میں کافی گنجائش تھی (وہ آج بھی موجود ہے۔ اور ترکی دَور کے تحفظ کے بعد سعودی دور میں اُس کی تزئین بھی ہوئی ہے۔ اور اس تک جانے کی تنگ گلی کو بعض دوسر سے مکان تو رُکر چوڑ ایا بھی کیا گیا ہے) اس مقدس ومبارک مکان میں تبلیغی اجتماع بھی ہوتی ، وہاں سے بیت اللہ کعب بھی نظر آتا۔

خود حضرت ابو بکر کا بھی اپنے مکان کے صحن میں ایک معجد بنانا اور وہاں تلاوت ِقر آن کی محفلوں کا منعقد کیا کرنا تاریخ میں ثبت ہے۔اُس کو سُننے کے لیے بھی آس پاس کے آزاد لوگ اور لونڈی غلام بھی آ جایا کرتے تھے۔اور اُن کے سوز وگداز اور بہی خواہانہ فہمائش و تبلیغ ہے متاثر ہوا کرتے تھے۔

تین برس کی سینہ بسینہ راز میں بہلغ کے بعد علانیہ کام کا آغاز ہوا تھا۔ اور اس سلسلے میں اصلبہ ابن حجر وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب بہلی مرتبہ علانیہ نماز باجماعت حرم کعبہ میں ہوئی اور قریش کا دست درازیوں قریش کا انداز سے مختلف طریقے کی عبادت بجالائی گئی تو ہنگامہ مچا اور قریش کی دست درازیوں سے ایک مسلمان حارث بن ابی ہالہ (غالبًا بی بی خدیجہ کے پہلے شوہر کے کسی اور بیوی کے بطن سے بیدا شدہ فرزند) اس موقع پر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عرصہ دراز تک بھر حرم کعبہ میں مسلمانوں کی نماز بند ہوگئی ہوگی۔

جب مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ حفزت عثان، حفزت زبیر، حفزت سعید بن زیداور حفزت سعید بن زیداور حفزت ابوذر جیسے بالغ العمر لوگوں کو اسلام لانے پر اُن کے معّمر رشتہ داروں نے مارا بیٹا اور طرح کی تکلیف دی تو رسول اللہ کے خلاف آپ کے بزرگ قبیلہ ابوطالب کے پاس شکا تی وفود کا آنا ہے جانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک وفد نے آکر ابوطالب کونہائید دیا کہ اپنے جیسے کو

یا تو بتوں کی ندمت وغیرہ ہے رو کئے یا پھرانی حمایت ہے نکال دیجئے۔ ابوطالب کے سمجھانے پر آپ نے فر مایا کہ اگر بیلوگ میرے ایک ہاتھ پر چا نداور دوسرے میں سورج بھی تو ٹر کر لاکر رکھیں تو میں اپنے فریضے ہے باز نہیں آ سکتا۔ اگر آپ میری حمایت نہیں کر سکتے تو بھی پروا نہیں۔ میں خدا کے تھم ہے بید کام انجام دے رہا ہوں۔ اور اُسی کی حفاظت میرے لیے کانی ہے۔ ایک اور موقع پر عتبہ نامی ایک سنجیدہ مزاج قریش نے تنہا آ کر آپ ہے بحث کی اور پوچھا کہ آپ کا اس تبلیغ ہے کیا منتا ہے؟ دولت چا ہے ہو؟ خوبصورت یویاں چا ہے ہو؟ پورے شہر کی سرداری چا ہتے ہو؟ ہو بسورت یویاں چا ہتے ہو؟ پورے شہر کی سرداری چا ہتے ہو؟ ہم ہر چیز کے لیے آ مادہ ہیں۔ صرف ہمارے دیوتاؤں کی ندمت سے باز آ جاؤ۔ اور ان کی پوجا کرنے والوں کی (جن میں ہمارے محترم آ باواجداد بھی تھے) جہنی ہونے کے اعلان سے دست بردار ہو جاؤ۔ آئخضرت نے جواب میں قرآن مجید کی تلادت شروع فرمائی اس میں خدا کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ عتبہ اتنا متاثر ہوا کہ اسے خوف ہوا کہ کہیں وہ دھمکی ای لیچے پوری ہوکر خدا کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اس نے قسمیں دیں کہ مزید تلاوت نہ فرمائی اور وہاں سے خاموش چلا گیا۔

اعلانِ نبوت پر چید (۲) سال گزر گئے۔ اور آ ہتہ آ ہتہ اسلام پھیلتا ہی گیا۔ اور جو
ایک مرتبہ مسلمان ہوگیا پھرکوئی تر ہیب یا ترغیب حتی کہ خت سے خت ایذ ارسانی بھی اس کواس
سے دہتبر دار ہونے پر آ مادہ نہ کرسکی۔ اس سے قریش کے مشرک سرغنوں کا غصہ بڑھتا ہی جارہا
تھا۔ ایذ ارسانی پر صبر بلکہ موذی کی خدمت بھی اس زمانے میں رسول اللہ کا ایک اصول نظر آتا
ہے۔ اس سے بھی بعض غیر متوقع اور اچھے نتائج نگلے۔ مثلاً آنحضرت کے چچا ہمزہ کو ایک دن
شکار سے واپسی پر اطلاع ملی کہ آنخضرت کی استہزا اور جسمانی ایذ ارسانی اس روز خاص طور پر
شکار سے واپسی پر اطلاع ملی کہ آنخضرت کی استہزا اور جسمانی ایذ ارسانی اس روز خاص طور پر
ابر جہل نے بہت کی ۔ اب تک ہمزہ کو اسلام سے کوئی دلچیسی نہ تھی۔ اس اطلاع پر وہ یکا کیک
بھرے۔ ہاتھ میں کمان تھی۔ اس سے ہوتو ہاتھ ڈالے۔
مسلمان ہوتا ہوں کسی کی ہمت ہوتو ہاتھ ڈالے۔

رُ کا نہ پہلوان کے اسلام کا ٹھیک ز مانہ معلوم نہیں۔اس نے تقید یقِ نبوت کے لیے آنخصرت کو کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ادریہ بھی کہا کہ ہار جاؤں تو میری ایک تہائی بکریاں سیاسی سامل سے ساملہ سینہ میں میں سینہ سینہ ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

حضرت عمر کا اسلام ایک اور نوعیت کا ہے۔ وہ نه معلوم قریش کے قبیلے میں کوئی شخص ابیانہیں ملتا جوآ تخضرت کا قصہ یاک کرے،اپی خود داری و بہادری پر چوٹ محسوں کی،انعام کالالچ ہوا۔ بہر حال آنخضرت کوتل کرنے اور اینے قبیلے کو آنخضرت کے قبیلے سے جنگ کے جو تھم میں ڈالنے پر آ مادہ ہو گئے۔ وہ آنخضرت کے مسکن کی طرف جارہے تھے کہ اُن کے ایک رشتہ دار نے مل کر طعنہ دیا کہ''آ مخضرت کو پھر قبل کرنا پہلے اپنے گھر کی خبر او جہال تمہاری سگی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔' وہ غصے کی حالت میں گھر آئے اور مارپیٹ کی تو زخمی بہن نے کہا'' ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔تمہارا جو جی جا ہے کرو'' ندمعلوم آ واز میں کیا جلال تھا که اُن کےجسم برکیکی آگی اور خفته ضمیر بیدار ہو گیا کہ وہ کسمہمل ہٹ میں مبتلا ہیں۔ خدا ایک ہی ہوسکتا ہے۔ بُت بریکار اور بے اثر ہیں۔ اور اس بے غرض مصلح کی مخلصانہ یُکارے اختلاف محض ہٹ ہے۔اب وہ کچھ مزید تفصیلات دریافت کرنے گئے بہن کے اس جملہ ہے بھی اس نفیاتی کیفیت میں وہ مزیدمتاثر ہوئے ہوں گے کہتو نایاک ہے۔قرآن کوچھونہیں سکتا۔ پہلے عنسل کر کے آ۔ پھراس مقدس چیز کے بڑھنے کی تجھے اجازت ملے گ۔ وہ فولا داب گرمی ہے موم بن چکا تھا۔اس حالت میں آ کر جناب رسالتمآب سے ملتے ہیں۔ اور قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ پھر سطوتِ عمری اسلام کی تائید میں صرف ہونے لگتی ہے۔ وہ بیت الارقم میں موجود جمله مسلمانوں کو لے کرحرم کعبد میں آتے ہیں۔ اور رسول اللہ وہاں نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ کسی قریشی کی مجال نہیں ہوتی کہ دم مارے۔اِس کا رقمل وہ مقاطعہ ہوتا ہے جس کے باعث تین سال تک آ مخضرت کا خاندان مصیبت میں رہتا ہے۔

اب والم نبوی کا زمانہ ہے۔ مقاطعہ برخاست ہو چکا تھالیکن بی بی خدیجہ اور ابو طالب کے بعد دیگرے اس عام الحزن میں داغ فرقت دے جاتے ہیں۔ نے بزرگ قبیلہ ابولہب سے پہلے بھی نہیں بنتی تھی۔ اب اس نے اعلان کر دیا کہ تخضرت کو کنبہ بدر کر دیا گیا

ہ مجوراً آپ طائف قسمت آزمائی کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں تبلیغ کی مختصر کوشش اتن ناکام ر ہی کہ زخموں سے چور آپ کو ملّہ واپس ہونا پڑا۔ خاندان سے اب تعلق نہ تھا۔اس لیے بعض احباب کی حمایت حاصل کر کے آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ بظاہر شرط بی تھی کہ اب ملّہ میں كوئى تبليغى تقرير نەكرىں ـ

مَكَ مِين ہرسال جج ہوتا تھا۔ اور ملے بھی لگتے تھے۔ وہاں کوئی یابندی نہ تھی۔ آپ سوق عکاظ میں بھی نظر آتے ہیں ۔ سوق ذوالمجاز و مُجتہ میں بھی ۔ پھرشہر مکتہ کے عین باہر میدان مِنا میں پہلے سال آپ مختلف قبائل کے پڑاؤوں میں جاتے ہیں۔مؤرخین کے بقول پندرہ قبلوں سے کیے بعد دیگرے آپ وہاں ملے۔اُن سے کہا کہ مجھے اپن حمایت میں لے کراپنے ساتھ لے چلواور میری تبلیغ کی تائید کرو۔اس پر دین ہی نہیں دنیا میں بھی بہت جلد قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج تمبار ہے قدموں میں آ گریں گے کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ ہراجماع اور تخاطب کے وقت ابولہب خدائی فو جدار کی طرح چھھے پہنچتا اور قبیلے کو آگاہ کر دیتا کہاس مجنوں کی بات میں نہ آنا۔ ورنہ پورے قریش سے لزائی مول لینی پڑے گی۔ آخر آنخضرت مناسے ملّہ واپس ہور ہے تھے کہ و چنا کہ درہ عقبہ میں بھی آخری کوشش کر لینی چاہیے وہاں مدینے کے چند حاجی نظرآئےمعلوم نہیں تفریخا آئے ہوئے تھے یا دہیں پڑاؤ ڈالاتھا۔اُن سے آنخضرت کا نضیالی رشتہ بھی تھا۔ بیلوگ یہودیوں کی ہمائیگی کے باعث پنیمبروں اور حشرونشر کے سائل سے مانوس بھی تھے۔ اور اس زمانے کے اہلِ کتاب کے اس تصور سے بھی آشا تھے کہ ایک آخری تسلّی دہندہ اور نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ وہ یہودیوں سے بیطعنبھی سنتے رہے تھے کہ جب '' وہ'' نبی آ جائے گا تو یہودی اینے سب دشمنوں کو مزہ چکھا کیں گے۔ جنگ بُعاث کے بیستم ویدہ نی کی بعثت کی خبر سنتے ہیں۔ اور خوداس کے پاس جانے کی جگدوہی ان کے پاس آتا ہے تو خوش نصیبی کے کیا کہنے وہ فور ااسلام لاتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہا ہے ملک میں اس کی تبلیغ بھی کریں ہے۔

ان کی کوشش سے دس بارہ آ دمی جو مدینے میں مسلمان ہوئے تھے وہ دوسرے سال درہ عقبہ میں حج کے موقع پر آنخضرت سے ملتے ہیں۔ اور اپنے اور اپنے خاندانوں کی بیعت بیش کرتے ہیں کہ توحیہ وعبادت کے علاوہ زنا۔ سرقہ اور قل اواا و نہ کریں گے کی پر جان ہو جھ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کر بہتان نہ لگا کیں گے۔ اور کسی بھی اچھی بات کے حکم میں آنحضرت کی نافر مانی نہ کریں گے۔ اُن کی خواہش پرایک معلم حضرت عمیر اُن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور وہ مدینہ جاکر جال فضانی سے تبلیغ بھی کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کی نہ ہی تعلیم کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ اس اللہ کے نیک بند سے نے جس لطیف انداز میں اپنافریضہ انجام دیا اور اجذ سرپھر سے سرداروں کوجس خوبی سے رام کیا اس کی تفصیلی داستان طبری میں ہے۔ یہ مختصر سطور اس کی متحمل نہیں۔ انہیں سرداروں میں سے ایک وہ تھا جو گویا مدینے کا حضرت عمر تھا۔ ویسا ہی تند مزاج اور زود و نج سرداروں میں جے بیند آیات قرآنی کی تلاوت نے اس کو اسلام کا فریفۃ کر دیا تو شدی تو نہ گئی کیکن رُخ بدل گیا محملے میں آ کر اعلان کیا کہ میرے ہاتھوں خیر چا ہے ہوتو مسلمان ہو جاؤ ور نہ مجھ سے بدل گیا محملے میں ۔ شام ہوتے ہوتے یورا فیبلہ مسلمان ہوگیا۔

ایک اور سال گزرتا ہے اور حفرت عمیر کے ہاتھوں جولوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں بہتر جج کے موقع پر منا آتے ہیں اور درہ عقبہ میں اپنے آقا ومولی رسولِ خدا ہے مل کر اقرار کرتے ہیں کہ اگر آپ یا آپ کے ملکی ساتھی مدینہ آجا کیں تو وہ ان سب کی میز بانی کریں گے اور ایس بی مدافعت و حفاظت گویا وہ اپنے ہی کئے رشتے والوں کی مدافعت کررہے ہیں۔ آخضرت بھی فرماتے ہیں کہ ''تمہاری جنگ میری جنگ میری صلح میری صلح میری صلح میری کا ایک فرد ہوگیا۔

یہ معلوم تاریخ عالم میں ایک واقع معاہدہ عمرانی تھا، جس میں چندلوگوں نے ایک فرد کو اپنا سردار بنایا اور معاہدے کے ذریعے ہے حقوق وفرائض متعین ہوئے۔ پھر ہجرت عمل میں آتی ہے۔

مسلمان کسان سے مالکذاری کم کردی جاتی ہے۔مسلمان تاجر سے محصول درآ مدنصف کر دیا محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر ذ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جاتا ہے مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور غیر مسلم اگر جہاد میں سرفروثی کے لیے ماتحانہ اتحانہ اتحانہ اتحانہ اتحانہ اتحانہ کرے بلکہ آرام سے گھر میں بیشار بنا چاہے تو جزیدادا کرے۔ غیر مسلم رعیت تو بنتا ہے کین صدر مملکت اور حاکم بن سکنا اب اس کاحق صرف ای صورت میں ہوتا ہے جب وہ بھی حکومت کے تصور حیات کو اپنا تصور حیات قرار دے اور گہوارے سے قبر تک زندگی کے ہر لیے اور ہر شعبہ میں ای تصور حیات کے لیے تن من دھن سے لگ جائے۔

اور ہر شعبہ میں ای تصور حیات نے یے بن کن دس سے لک جائے۔ اسلام آسان چیز نہیں۔ امر بالمعروف مگر نفی الانفس کی وہاں گنجائش نہیں۔ خود رسول اللہ دوسروں کو جتنا تھم دیتے تھے اس سے زیادہ نوافل کے طور پر خود کام انجام دیتے تھے۔ صدقات و خیرات کواینے اورایئے کئے کے لیے حرام کرلیا اُس کا اثر کیسے نہ پڑتا۔

# رسول ا کرم گاتبلیغ دین میںعورتوں نے کیا ہاتھ بٹایا؟

تمهيد

اپنے بہت ہے ہم وطنوں کی طرح حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوعمری میں تجارت اور کمیشن ایجنسکیر کے اکل حلال حاصل فر مایا کرتے۔ اور جومختاج تر ہوتے اُن کی مکنہ دشگیری فر مایا کرتے ہتھے۔لیکن چالیس سال کی عمر میں ۲۱ اساق ھ میں جب آپ تبلغ مکنہ دشگیری فر مایا کرتے ہتھے۔لیکن چالیس سال کی عمر میں ۲۱ اساق ھ میں جب آپ تبلغ ہی میں صرف رسالت پر مامور ہوئے تو پھراُس کے بعد ہے آپ کا پورا وقت اصلاح و تبلغ ہی میں صرف ہونے لگا اور دن کے چوہیں مسلئے آپ تن من دھن سے اسی فریضے کی انجام دہی میں مشغول رہنے لگے۔

دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں انبیاء کو اپنے مقدس کام میں بھی کن فیکو نی کامیابیاں نہیں ہوئیں۔ ہرنگ اصلاحی تحریک کی طرح اسلام کو بھی تھیلنے میں اُن گنت لوگوں کے تعاون کی ضرورت تھی۔ آج کی صحبت میں عورتوں سے اس سلسلے میں جو مدد عہد نبوی میں ملی اس کا مختصر تذکرہ مطلوب ہے۔ ہمارے مرد مورّخوں نے مواد کم چھوڑا ہے لیکن جو بھی ملتا ہے وہ سبق آ موز ہے۔

خدىجە بنتِ ئويلد

اس سلیلے میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبری کا ذکر ناگزیر ہے۔ آپ نہ صرف پنیمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کی حرم محترم تھیں، بلکہ تبلغ اسلام کے ابتدائی اور نہایت تھی

کام میں انمول خدمت بھی آپ نے انجام دیں۔اگریہ عاشق زار اور رفیق سروَ آگن رسول کریم کومیتر نه آئیں تو عالم اسباب کے لحاظ ہے اسلام کا آغاز معلوم نہیں ہو بھی سکتا یا نہیں۔ اور بہت ہے دیگر انبیاء سلف کی طرح ختم المرسلین بھی شاید بہت محدود کارکردگی کے بعد دنیا سے رخصت ہوجاتے۔

غرباء پروری اور مختاج نوازی ہی ہے کسی آ دمی کا اثر اپنے ماحول پر قائم ہوتا ہے۔
امیروں کی دعوت اور ہمسروں کی ضیافت ہے مُلک میں حقیقی وقار و ہردل عزیز کی بالکل قائم نہیں ہوتی ۔ لیکن غریبوں مختاجوں کی مدد کا جذبہ بیکار ہوتا ہے۔ جب'' کریماں رادست اندردرہم نیست' کی بے بسی ہو۔ زمانہ نبوت سے قبل ہی بی فید یجہ کی پوری دولت اپنے فیاض اور تیمیوں مسکینوں، یواؤں کے بےغرض خدمت گزار شوہر کے لیے وقف تھی جو تیمیوں مختاجوں اور بیواؤں کی بے مزد خدمت گزاری میں صرف ہوتی، اور شوہر کے لیے امیر وغریب سب کا احترام حاصل کروا چی تھی۔ یہ وقارز مانہ اسلام کی تبلیغ میں محض بے اثر تو یقینا نہیں رہا ہوگا۔

اسلام کے عین آغاز پر کام کی دھواری اور دیگر وجوہ سے جو ہیبت رسول کر یم کے دل پر تھی، ای وقت ایک مونس عمکسار سے زیادہ کی اور چیز کی ضرورت نہ تھی۔ بی بی کا کوشش کرتے رہنا کہ آپ کا دل بڑھا کیں تقاضائے بشریت سے کوئی بات ہوتو اطمینان دلا نا اور حوصلہ إفزائی کرنا، ایسے کئی واقعات کتب سیرت میں معروف ہیں ای طرح اپنے پچپازاد بھائی ورقہ بن نوفل تک (جوعیسائی تھے) اسلام کے آغاز کی اطلاع کا پہنچپانا، اور اس سے انخضرت کی ملا قات کرانا بھی سب جانتے ہیں۔ بعض رواینوں ہیں (دیکھوسیرت کرامت علی) مکتے میں ایک اورعیسائی عداس تک اسلام کی تبلیخ کرنا بی بی کی طرف منسوب ہے۔ بی بی کا خود ایمان لا نا اور اپنے گھر کے تمام لونڈی غلاموں میں اس کی اشاعت میں مدودینا بھی شاید خود ایمان لا نا اور اپنے گھر کے تمام لونڈی غلاموں میں اس کی اشاعت میں مدودینا بھی شاید قابلِ ذکر ہے۔ بی بی کا اپنے میکھ کے خاندان پر بھی ضرور اثر پڑا ہوگا۔ قریش کے ظالمانہ معاثی وساجی مقاطعے میں بی بی بھی شعیب ابی طالب میں محصور رہیں۔ اور آپ کے سیجھے کیم معاثی وساجی مقاطعے میں بی بی بھی شعیب ابی طالب میں محصور رہیں۔ اور آپ کے سیجھ کیم مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ کاملا مسلمان نہ بھی ہوں تو اہلِ خاندان مخالفت نہیں مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ کاملا مسلمان نہ بھی ہوں تو اہلِ خاندان مخالفت نہیں کرتے بلکہ معاونت ہی کرتے ہیں۔

غُزيةً

محمہ بن حبیب البغد دای (فوت ۱۳۵۵ ہے) نے اپنی کتاب الجرِّ میں لکھا ہے کہ یہ خاتون مسلمان ہونے کے بعد قریش کی عورتوں میں تبلیغ کرنے لگیں، ادر بہت ک عورتیں مکے میں اُن کی کوشش سے مسلمان ہو کیں تو قریش بہت گر ہے چونکہ یہ اصل میں قریش نقیس بلکہ صحرانشین بدون تھیں، اس لیے اُن کو خارج البلد کرنا کافی سمجھا۔ چنا نچہ ایک قالے کے بردان کو کیا گیا کہ قیدو بند کی حالت میں اُن کے قبیلے بہنچا دیا جائے۔ قافے والوں نے انہیں ایک اونٹ کی تھی پیٹے پر رسیوں سے باندھ دیا۔ بی کا بیان ہے کہ انہوں نے جھے ایک بار بھی کھانا پانی نہ دیا بلکہ منزل رسیوں سے باندھ دیا۔ بی کی کا بیان ہے کہ انہوں نے بھے ایک بار بھی کھانا پانی نہ دیا بلکہ منزل میں اُن کے قبیلے بہتر ہوگئی۔ کچھے کی فار اُن کے خیب سے کوئی چیز آ برمنہ کو گئی۔ کچھے پانی پیا تو ہوش آیا۔ اور سیر ہو کر پانی بیا میں پڑی تھی اور میری حالت کو بدلا ہوا اور بہتر پایا تو سمجھے کہ شاید رات کو میں نے قید و بند کو کسی طرح کھول کر اور میری حالت کو بدلا ہوا اور بہتر پایا تو سمجھے کہ شاید رات کو میں نے قید و بند کو کسی طرح کھول کر انہیں اطمینان ہوگیا کہ کوئی چوری نہیں ہوئی بلکہ مض خدا کا فضل اور نیشی تائید ہوئی تو وہ اس سے تانی طلینان ہوگیا کہ کوئی چوری نہیں ہوئی بلکہ مض خدا کا فضل اور غیبی تائید ہوئی تو وہ اس سے خت متاثر اور تائب ہوئی کہ جو اور سب کے سب اسلام لائے۔ بی بی کی جناب رسالت سے خس متاثر اور تائب ہوئی آئیدہوئی ہے۔ نفسیان ہوگیا کہ اور مین کے متعلق وارد ہوئی ہے۔

ام شریک دوسیه

سیرالصحابیات (دارالمصنفین) میں اسد الغابہ (۵/۵۴۹) کے حوالے ہے لکھا ہے کہ اُن کی وجہ ہے'' قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلا جونہایت مخفی طور پر اس خدمت کو انجام دیت تھیں۔''آیا ناموں کے متعلق اختلاف روایت کے ساتھ مذکورہ بالا قصّہ ہی ہے یا کوئی اور تحقیق طلب رہتا ہے۔

## فاطمه بنت الخطاب

حضرت عمرٌ کی بہن تھیں۔ انہوں نے جس طرح حضرت عمرٌ کو متاثر کیا جس سے حضرت عمرٌ مسلمان ہوئے معروف واقعہ ہے۔ بظاہر بیان چندمحدود قریشی عورتوں میں سے ہیں جوز مانہ جاہلیت میں بھی لکھ یڑھ سے تھیں۔

## سعدے ابنت کریز

ابن حجر نے اصابہ (۸/۱۰۲) میں لکھا ہے کہ سعدیٰ بنت کریز کی ترغیب پر حضرت عثان اسلام لائے تھے۔ یہ غالبًا اُن کی خالہ تھیں۔ مزید تفصیلیں معلوم نہ ہوسکیں۔ (بحوالہ سر الصحابیات)

بیعت عقتبہ ثالثہ میں جو ہجرت کی تمہید تھی دوعور توں نے بھی حصّہ لیا تھا۔ یہ تو ہجرت کے قبل کے چند واقعات بطور نمونہ جمع کئے میں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی جہاں عورتیں مکنے سے کہیں زیادہ آزاد خیال اور خودمختار ہونا کہی جاتی ہیں، یقیناً تبلیغ میں حصّہ لیتی رہی ہوں گی مثلاً:

# امتليم بنت مُلحان

بڑی شیر دل خاتون تھیں۔ان کا اور ان کی بہن کاشمشیر کف معرکہ کا رزار میں حقہ لیا کرنا معروف ہے۔ بی بی ام سلیم کے متعلق لکھا ہے کہ جب معرکہ حنین میں اسلامی فوج کے متّی رضا کار بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو فتح کے بعد بی بی نے آنخصرت کومشورہ دیا تھا کہ ان سب متّی مفرورین کا سرقلم کر دیا جائے۔

(بحوالہ تھے مسلم، سیرالصحابیات)

اِن کے شوہر ابوطلحہ بُت پرست تھے، اور ایک درخت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ جو مسلمان ہو چکی تھیں بار بار اپنے شوہر کوجنجھوڑتی رہیں اورطعن وتفحیک کرتی رہیں، کہ جو پودا زمین کے اندر سے نکلے وہ خدا کیسے ہوسکتا ہے۔ رفتہ رفتہ شوہر متاثر ہوئے مسلمان ہو گئے۔

(اصابدائی عا وغیرہ بحوالہ سیرالصحابیات)

### متفرقات

مجد نبوی میں رسول کریم نے وعظ کے لیے اُن کَ ایک الگ محفل رکھی تھی۔ اور ہفتے میں اس کے لیے ایک دن مخصوص کر رکھا تھا۔ چندوں کی خصوصی اپیلوں پر بھی الی محفلیں لبیک کہتی تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تجیج بخاری میں آیا ہے کہ حضرت بلال صفوں میں پھر کر اُن سے چندہ جمع کرنے گئے اور خواتین اپنی بالیاں، کٹکن اور زیوراُ تاراُ تارکررسول اللہ کی درخواست پر

چتر**ہ ہیں۔** حکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### \_\_\_\_\_ 86 \_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

عورتوں کا نرس، باور چی وغیرہ بن کرجنگوں میں رضا کارانہ جانا یہاں غیر متعلقہ ہے البتہ شاید اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ بیرون سے غیر مسلم قبائل کی سفارتیں جب مدینہ پنچیں تو ابن سعد وغیرہ میں اکثر ایک انصاری عورت کے مکان کا ذکر آتا ہے کہ وہ وہاں اُتر تیں اور وہیں اُن کی خوب ضیافت اور مہمانداری ہوتی تھی۔

غرض اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تبلیغ اسلام میں عورتوں نے بھی رسول اکرم کا خوب ہاتھ بٹایا۔اینے شوہروں کو،اینے ملازموں،لونڈی،غلاموں کو نیز اینے رشتہ داروں اور ملنے والی سہیلیوں کو اسلام لانے کی ترغیب دی۔ اسلام کی راہ میں اُنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں بھی سہیں۔ حبشہ کو ہجرت بھی کی ان کی بختہ ایمان کے لیے بیدواقعہ کافی ہے کہ حبشہ کے عیسائی ماحول میں بی بی ام حدید کے شو ہر عبیداللہ بن جش اور بی بی سودہ کے شو ہر نسکران اسلام سے ارتداد کر کے عیسائی ہو گئے مگرید دونوں بیبیاں اسلام پر ثابت قدم رہیں۔اس کے اجر میں دونوں کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمرٌ کے گھرانے کی دو لونڈیاں زُنیرہ اورلبینہ بھی مکے میں مسلمان ہوگئ تھیں ۔حضرت عمرٌ اسلام ہے قبل ان کواس پر سخت ایذادیا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ مارتے مارتے خود ہی تھک جاتے تو جھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ نہ سمجھنا کہتم پر رحم آیا ہے بلکہ تھک گیا ہوں۔ اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ذرا ستالوں تو پھر ماروں \_گریہ تکلیف بھی اُن کو گوارا تھی \_ ارتداد نہیں \_ ابولہب کی لونڈی ثوبیہ نے بھی (جس نے چند دن رسول اللہ کو دورھ بلایا تھا) معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہوگئی تھیں ۔ چونکہ آزاد کر دی گئی تھیں اس لیے غالبًا ابولہب کا بس نہ چلتا ہوگا۔ کہ بیچاری بڑھیا کوسزا دیتا۔

یہ تو ٹھیک طور پر معلوم نہیں کہ شفاء بنت عبداللہ العددیہ نے کب اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت عمرؓ کی رشتہ دارتھیں اور لکھنے پڑھنے کی بھی ماہر۔ آنخضرت نے ان ہی کو مامور کیا تھا کہ اپنی بیوی ام المومنین هفصه کو بھی لکھنا پڑھنا سکھا کیں۔ یقینا انہوں نے بھی ترویج اسلام میں خاص حصّه لیا ہوگا۔

# قریش سے تعلقات

رسول مکی روحنا فداہ کے تعلقات قریش سے کچ پوچھیئے تو پوری سیرت نبوی پر حادی بیں اُن کا آغاز بعثت کے وقت سے ہوتا ہے اور اختتام فئے مکہ کے بھی بعد ججة الوداع میں ہوتا ہے۔ اس کے مختلف اجزاء مختلف ابواب میں آچکے ہیں۔ حقیق سیاسی تعلقات کا آغاز بیعت عقبہ ٹالشہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد قریش نے آنخضرت کے قتل کی سازش کر کے گویا اسلام کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔

جرت کاروانوں کی گزر کی بندش، بدر احد، خندق کے معرکے سب اس کے اجز اُہیں چونکہ'' عہد نبوی کے میدانِ جنگ' میں ان معرکوں کا پس منظر اور نتائج کافی تفصیل ہے بتا دیئے گئے ہیں۔ اس لیے یہاں ناظرین کو صرف اس کتاب کا حوالہ دے دینا کافی معلوم ہوتا ہے۔ صلح حد یبیاور فتح مکتہ پر دومضمون یہاں شریک کئے جاتے ہیں۔ ان میں بھی قریش سے ساسی تعلقات پرکافی مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کی یہاں گنجائش یا ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

# www.KitaboSunnat.com

# صلح حدیدبیری فتح یا عَهد نبوی کی سیاستِ خارجہ کا شاہکار

پیغیراسلام حفرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تاریخ عالم میں ایک انقالی نقط اور ایک عہد آفریں دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران اور روم کی سلطنتیں دنیا پر چھا جانے کی کوشش میں باہم زندگی وموت کی آویزش میں مبتلا ہوگئی تھیں۔ اگر چہ چین اور ہند میں بھی متمدن قو میں حکران تھیں۔ لیکن بر متوسط اس زمانے میں بھی نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے بلکہ سیای و معاشی حیثیت ہے 'وسط الارض' (میڈی ٹرائین) تھا۔ یونان ای سمندر پر آباد ہے تو روم بھی معام وشام بھی ای کے ساحل پر بین تو خود عرب کی شالی سرحدیں ای پرختم ہوتی ہیں۔ ایران بھی مصروشام بھی ای کے ساحل پر بین تو خود عرب کی شالی سرحدیں ای پرختم ہوتی بین ارکامیاب ہو این حدود مملکت اس تک پہنچانے کی کوشش میں تھوڑی تھوڑی مدّ ہے کے لئے کئی بارکامیاب ہو چکا تھا۔ قدرت نے عرب کو ایشیاء یورپ اور افریقہ کے تینوں براغظموں کے بیکوں نیچ پیدا کیا ہے اور اس عرب میں بھی ملّہ آباد ساحلی علاقے کے وسط میں واقع ہے اور یہ کوئی عالمگیر تح کے اس جا ور اس عرب مرکز مشکل سے پا سمتی ہے۔ یورپ کی سردیوں، افریقہ کی گرمیوں اور ایشیاء کی سر بیوں میں سے ہرایک کا بچھ نہ بچھ حصہ جاز کوعطا ہوا ہے۔ اور اس امر نے وہاں والوں کو سرزیوں براغظموں کی اخلاقی خوبیاں عطا کردی تھیں۔ جنگی نقطہ نظر سے بھی اس مے محفوظ مقام کم میں ساحے تھے۔

١١ /١١ ق هيس پنجيراسلام نے اپنة آبائي شهر مكه ميس اصلاح دين كى كوشش شروع

فر مائی اور معدود ہے چندلوگوں کے ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ عام اہلِ مُلک کی دشمنی اور آ عملی مخالفت میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ آخر تیرہ کٹھن سالوں کے اختتام پر ۲۲۲ ء/ اھ میں آپ کوطن سے بے وطن ہو کر مدینہ متورہ جارہنا پڑا جیسا کہ معلوم ہے۔ نراج میں آپ نے ا یک تنظیم پیدا کرنے اور ایک شہری مملکت قائم کرنے میں کامیابی حاصل فر مائی جس کا تحریری دستور تاریخ نے آج تک (۵۲) دفعات کی ایک دستاویز کی صورت میں محفوظ رکھا ہے۔ (۱<sup>۱)</sup> مدینہ آنے کے چند ہی مہینوں بعد آپ آس پاس کے قبائلی علاقوں کا دورہ فرمانے اوران سے صلیفانہ تعلقات قائم فرمانے لگے۔ چنانچہ مدینے سے مینوع تک جوعلاقہ ہے وہاں کے قبائل ( بی ضمر ہ مدلج وغیرہ ) نے باوجود اسلام قبول نہ کرنے کے اس بات پر آ ماد گی ظاہر کی کہ اگر کوئی مدینے پرحملہ آور ہوتو پیمسلمانوں کو مدد دیں اور اگر اُن کے علاقے پر کوئی چڑھائی کرے تو مسلمان ان کو مدد دیں۔ البتہ جارحانہ پیش قدمی میں غیر جانبداری برتی جائے۔ <sup>(۲)</sup> یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے کاروانی قافلے گزرا کرتے تھے۔اور مکنے والے اگر شام مصریا عراق جانا عاہے توای رائے ہے گزرتے تھے۔اس رائے کی بندش قریش پرمعاشی دباؤ ڈالنے میں آئی مؤثر ثابت ہوئی کہ بدر کی فاش شکست بھی انہیں اتنا بے بس نہ کرسکی۔ ۳ھ میں اُحد میں مسلمانوں کوصدمہ پہنچالیکن فوران ہی انہوں نے اس کی تلافی بول کی کہ نجد کے علاقے میں جو مدینے کے مشرق میں ہے اینے اثرات پھیلا دیئے۔ اور مکنے والوں کوعراق جانے کا جومتبادل گوتکلیف دہ راستہ باقی رہ گیا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ ای اثنا میں بنی قینقاع اور بنی النضير کے یہودی مضافات مدینہ سے جلاوطنی پر مجبور ہوئے تو انہوں نے مدینے کے شال میں خیبر وغیرہ کی یبودی بستیوں میں جا کر بسنا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کیں۔ اور قریش وغطفان وغیرہ قبائل کو ورغلانے کا آغاز کیا۔عرب کے شال میں دومۃ الجندل ایک بڑا اہم کاروانی جنکشن تھا۔ مدینہ آنے والے کاروانوں کو یہاں چھیڑا جانے لگا۔ (<sup>m)</sup> جوکوئی تعجب نہیں کہ یہودی سر مایہ داروں کے اثرات ہی کے باعث ہوا ہواور انہیں یہودیوں کی کوشش ہے

ا۔ اس برمیرامضمون'' دنیا کاسب سے پہلاتحریری دستور''مجلہ طیلساینیسن حیدر آباد دکن ۱۹۲۹ء

ان کے متن کے لیے و کی میری عربی تالیف' الوثائق السیاسی'

السنبيه والاشراف للمنعودي ص ٢٣٨\_

#### \_\_\_\_\_ 90 \_\_\_\_\_زندگی

غطفان وفزارہ نے ایک طرف سے اور قریش اور ان کے حلیفوں نے دوسری طرف سے خند ق کے معر کے میں مدینے کے اندر کے معر کے میں مدینے کا محاصرہ کیا اور انتظام کرلیا گیا کہ عین نازک کھے میں مدینے کے اندر کے مابقی یہودی یعنی بنی قریظہ بھی غداری کریں۔ جب کسی طرح سے بلا ٹلی اور بنی قریظہ کو اپنے کے کا بھگتنی پڑی تو خیبر و تیاء اور وادی القری و مقنا وغیرہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف نئے سرے سے شدید جدو جہد کا آغاز کیا۔



یمسل انوں کے لیے بڑا نازک زمانہ تھا۔ شال میں خیبر وغیرہ یہودی قوت کے مرکز تھے۔شال مثر ق میں میں نیبر وغیرہ یہودی قوت کے مرکز تھے۔شال مشرق میں فزارہ وغطفان کے قبائل خیبر والوں کے حلیف تھے۔اور ان کی مسلمانوں کی تاخت کے در پے رہتے تھے۔ (۱) جنوب میں میں تھی جس کی قوت جا ہے معاشی طور سے متاثر ہوئی ہوجنگی حثیبت سے برقر ارتھی اور وہ سب

محكم دلائل و بوليدين حسي اخرادي كا مختف ع ووفيز في المرف منتام عات بر مشتمل مفت أن لائن مكتب

کے سبغم وغصہ سے بقرارادر مسلمانوں کے خلاف خارکھائے بیٹھے تھے اور کامیوں کی جائن الگ تھی۔ آثار یہ نظر آرہے تھے کہ خیبر میں جا بسے ہوئے (جلا وطنانِ مدینہ یعنی، بنی النظیر کی کوششیں رنگ لائیں گی۔ اور یہود، غطفان اور قریش کی سہ گانہ قوت مدینے پر ہلّہ بول ویگی۔ بس کی مدافعت آسان نہ تھی۔ معرکہ خندت میں دس ہزار الشکر مدینے پر چڑھ آیا تھا، جس میں یہود شریک نہ تھے۔ مجوزہ حملے میں کچھ نہیں تو تین چار ہزار مزید سپاہیوں کا اضافہ ہو جاتا۔ خندت میں جوان اور بیچل کر مسلمانوں کے پاس کوئی تین ہزار آدی تھے۔ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔

ضرورت تھی کہ خیبر اور مکتہ دونوں کی قوت کا استیصال کیا جائے۔گرمسلمانوں کے
پاس اتن قوت نہ تھی کہ وقت واحد میں ان دونوں مرکز وں پرحملہ کر سکتے۔ یا کم از کم مدینے کی
مدافعت کے قابل محافظ دستہ چھوڑ کر کسی ایک مرکز کو تباہ کر سکنے والی فوج روانہ کر سکتے۔ ساتھ ہی
اس کا بھی خوف لگا ہوا تھا، (جیسا کہ شمس الائمہ سرحمی نے کتاب المبسوط (۱۱) میں نہایت بالغ
نظری اور تہ بنی سے واضح کیا ہے ) کہ اگر مسلمان مکتہ جاتے ہیں تو خیبر و غطفان مدینے پر
چڑھ نہ دوڑیں۔ اور اگر مسلمان خیبر جا کمیں تو مکتے واشی و موالی کے ساتھ آ کرمدینہ
لوٹ نہ لیس۔ کیونکہ مدینہ بیچوں بیچ واقع ہے۔ خیبر اس کے شال میں کوئی پانچ منزل کی مسافت
پر ہے تو مکتہ اس کے جنوب میں بارہ منزل پر ہے۔

ان حالات میں سیاست دانی کا اقتضادیمی ہوسکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک دشمن مصلح کر کے دوسرے کے مقابلے میں اس کو دوست ورنہ کم از کم ناطر فدار بنا دیا جائے اور جب ایک سے فراغت ہو جائے گی تو دوسرا خود ہی ہتھیار ڈال دے گا اور پھر اُسے سرزوری کی جرائت نہ ہوگی ۔ سوال یہ تھا کہ کے والوں سے کی جائے یا خیبر والوں سے جنیبر کے حلیف و معاون یعنی فزارہ وغطفان محض لوٹ مار کے شائق اور بالکل بے اصول خانہ بدوش عرب تھے معاون یعنی فزارہ وغطفان محض لوٹ مار کے شائق اور بالکل بے اصول خانہ بدوش عرب تھے

جلد ۱۰ ص ۸ ۸ نیز انہیں کی شرح السیر الکبیرللا مام محمد الشہیا فی جلد اول ص ۲۰۱ جہاں قریش اور خیبر والوں میں ایک معاہدے کے ہو چکنے کا ذکر ہے۔ کان بین اہلِ مکمة واہل خیبر من المواخاۃ علیٰ ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم اذا توجیعلی احد الفریقین اعار الفریق الآخر علی المدیدة فوادع اہلِ مکمة حضّے یاشن جامیم

# رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

خیبر میں یہودی تھے، جوتمد نی اورنسلی وجود ہے عربوں ہے الگ تھے۔ ان کواپی جلا وطنی اور جائیداد کے کُٹنے کا داغ تھا۔ جو جائیداد کی واپسی کے بغیر مٹ نہ سکتا تھا۔ سر ماید داری کی وجہ ہے كوئي معمولي'' مابدالا خيظاظ'' أن كومطمئن نه كرسكتا تھا۔ اور نه ہى أن كى بات يركوئي اعتاد كيا جا سكتا تھا۔ شايد يه كہا جاسكتا ہے كہ خيبركا مالدار مركز ايك نسبة غير جنگوقوم كے قبضے ميں ہونے ہے آسان تر مال غنیمت بھی تھا۔

دوسری طرف مکیمسلمانوں کے لیے بہت رعایتوں کا متقاضی تھا۔مسلمان مہاجرین سب مکنی ہی تھے۔اوراہلِ ملّہ اُن کے رشتہ داروں کی نماز کا قبلہ اور حج کی منزل مقصود تھا۔ اہل ملّہ کی تابی سے زیادہ ان کا اسلام زیادہ مفید ہوسکتا تھا۔ کیونکہ قریش کے معاشی اور تمد نی تعلقات تمام عرب سے تھے۔ اوران کی صلاحیتیں بورے عرب میں سب سے زیادہ تھیں، کیونکہ ان میں بات کا پاس تھا۔ وہ رُھن کے یکے تھے، قومی مفاد کے لیے تن من دھن سے لگ جاتے تھے طبیعت مہمات پسند تھی۔ ادبی ذوق اور انظام مُلک کی قابلیت و ملکہ بھی عام بدویوں کے مقابلے میں ان میں کہیں بڑھا ہوا تھا۔ اور شاید رہی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے معاثی دباؤ کے باعث اب وہ واقعی صلح پر آ مادہ بھی ہو چکے تھے اور صرف لاج رکھنے کے لیے کسی اچھی شرط ك منتظر تھے۔ اتفاق سے اى زمانے ميں حجاز ميں سخت قحط يرا تھا۔ اور مكّے والوں كى رسد كے مرکز یمامہ پربھی مسلمانوں کا ( ہمامہ بن اُ ثال کے اسلام لانے کے باعث ) قبضہ ہوکر درآ مد بند ہوگئ تھی ۔ (۱) رسول کریم نے اس بندش کا اثر محسوں کرا دینے کے بعد اپنی مرضی اور اختیار ہے ممانعت اُٹھا کر(۲) نیز مکے والوں سے غرباء وفقراء کی امداد کے لیے سرمایہ قحط میں ای زمانے میں یا پچ سواشرفیاں روانہ کر (r) کے وہاں کے عوام کے دل موہ لیے تھے۔ اور مکتے کے سب سے بڑے اور بااثر سردار ابوسفیان کی لڑکی لی لی ام حبیبہ سے جوحبشہ گئ ہوئی تھیں، ای زمانے میں عقد غائبانه کرلیا تھا۔ نیز مختلف سامان ضرورت (تھجور وغیرہ) ابوسفیان کو'' ہدیہ'' بھیج کر معاوضے میں حانوروں کی کھالیں طلب کی تھیں۔ (۴)غرض باوجود حالت جنگ قائم رہنے کے

سيرة ابن بشامص ٩٩٧ تا ٩٩٨\_استيعاب ابن عبدالبر، سوانح عمري نمبر ٣٧٨\_

مبسوطسزهسی جلد ۱۰ص ۹۱ تا ۹۲ پشرح السیر اکبیر سزهسی جلد اص ۹۹ پ

یہ خاموش دلد ہی کے کام جاری تھے۔ قریش کے جج کا زمانہ بھی آگیا تھا جس میں وہ مسلسل تین ماہ تک لڑائی بھڑائی حرام بچھتے تھے۔ اور اس میں اُن کا سخت ترین دشمن بلکہ قابلِ قصاص ملزم بھی اُن کے شہر میں انہیں ملتا تو اس پر ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے۔مسلمانوں نے بھی قریش ہی کے کیعے کو اپنا قبلہ بنالیا تھا۔ اور حج کعبہ کوبھی اپنے دین کا جزء بنالیا تھا۔ جس کا نفسیاتی اثر قریش پر پڑے بغیررہ نہ سکتا تھا۔

ان حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم نے بیسو چا کہ اگر جج کے مہینوں میں مکتہ جا کیں، اور ارادہ طواف کعبہ اور قربانی وعمرہ کے لیے ہو اور قریش کو مُنہ ما تگی شرطیں پیش کی جا کیں تو کوئی تعجب نہیں جو وہ صلح پر آ مادہ ہو جا کیں۔ اور اتفاق سے ای زمانے میں نینوئ کے مقام پر ایران و روم کی صدیوں سے چلی آنے والی جنگ ایران کی کمل اور قطعی شکست پر منتج ہوئی تھی۔ (۱) اور پچھاور اور نہیں تو عرب میں جو''لا وارث' ایرانی صوبے مثلاً یمن، بحرین اور عمان سے مان سے، ان کے متعلق حسب والخواہ کارروائی کرنے کا اس بین الحما لک صورتِ حال کے باعث مسلمان پہلے ہی باعث ایک خدا داد اور نادر موقع بھی ہاتھ آگیا تھا۔ یمامہ پر قبضے کے باعث مسلمان پہلے ہی باعث ایر میں والی کے باعث مسلمان پہلے ہی بحرین وعمان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ قریش کا ہموار ہونا یمن کا راستہ بھی کھول دیتا تھا۔ اور رومیوں کی نیزی میں کا میابی ابھی فی الحال شال میں کسی بڑی کارروائی میں مانع تھی۔

ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں قابلِ کارمسلمان مردتقریباً تین ہزار تھے۔ اب ذی
قعدہ کے مہینے میں رسولِ کریم چودہ سوآ دمیوں کے ساتھ مدینے سے چلتے ہیں۔ جج کا احرام
بندھا ہوا ہے ساتھ قربانی کے جانور ہیں۔ اور ارادہ محض مسالمانہ ہے اس لیے ساتھ جنگی ہتھیار
تک نہیں ہیں۔ (البتہ کچھ دور جانے کے بعد حضرت عمر شکے مشورے سے احتیاطاً مدینے سے
فوجی مخزن منگا لیا جاتا ہے۔ (۲) جو ساتھ تو رہتا ہے مگر بند حالت میں ) مسلمان کافی فوج مدینے
میں چھوڑ گئے تھے اور خاموثی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک جاسوس جو کشف حال کے لیے پیشگی
میں جھوڑ گئے تھے اور خاموثی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک جاسوس جو کشف حال کے لیے پیشگی
کے تیاریاں کررہے ہیں۔ اور احباش وغیرہ حلیف قبائل کو بھی جمع کررہے ہیں۔ آئخضرت نے

۱۔ دیکھئے گرلانڈ کی جرمن کتاب قیمر ہرقل جنگی Gerland

ے تاریخ طبری ص اسماد Persische Feldzuge des Kaisers Heraklius

\_\_\_\_\_ 94 \_\_\_\_\_ زندگی

فورا ایک جلسہ شوری کر سے سب سے دریافت کیا کہ آیا حب ارادہ عُمرے کے لیے بڑھے چلے جانا چاہیے یا قریش کے حلفوں کے مسکنوں پر جملہ کیا جائے جہاں صرف فور تیں بچے ہوں گے، اور ان کو اچھا سبق مِل بی اور مالی غنیمت، جانور، لونڈی، غلام آسانی سے حاصل ہوں گے، اور ان کو اچھا سبق مِل جائےگا۔ آخر حضرت ابو بکڑے مشورے پر عمل کیا گیا کہ عمرے کی مسالمانہ غرض ہی سے سروکار رکھا جائے (بدا بیابن کشر سالمانہ غرض ہی جوالہ بخاری) آپ بڑھتے چلے گئے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر بہائج گئے تھے جہاں سے صدودِ حرم شروع ہوتے ہیں اور جہاں سے ساحلی میدان ختم ہوکر دشوار گزار وادیاں اور بہاڑی سلمے شروع ہوتے ہیں۔ مکے والوں کو اطلاع مل گئی تھی۔ اور جنگی نقطہ کے اور ایک گئی اور متام نہیں نظر سے حدیبیہ کے دی سے میٹر اُن کے لیے کوئی اور متام نہیں میل سکتا تھا۔ یہ جگہ مکتہ سے صرف دس بارہ میل پر واقع ہے اور اپنے گھر ہی میں رہ کر دور در از سے آئی ہوئی اور ہرطرح کی رسد اور مدد سے منقطع اسلای فوج سے لڑ سکتے تھے۔

حدیبیہ بیں آتے ہی سفارتی سرگری شروع ہوگئی۔ قریش کے نمائندے اور کارندے آآ کرمقصد معلوم کرنے گئے۔ آخر رسول کریم نے اپ داماد حضرت عثان کو ملتہ بھیجا کہ مختار گل کی حیثیت سے گفت وشنید کریں۔ ملتے میں عجیب بنظمی تھی اور کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کا سب سے بااثر سردار ابوسفیان بھی کی یامعلوم رائے سے چھپ چھپ اور نج بچا کر اُن دنوں شام گیا ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت عثان نظر بند ہو گئے اور ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو مسلمانوں کوخوف ہوا کہ کہیں انہیں شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا اور حد یبیہ میں انہوں نے مرنے مارنے کا اقرار کیا جس کا "اذیب یعونک تحت گیا اور حد یبیہ میں انہوں نے مرنے مارنے کا اقرار کیا جس کا"اذیب یعونک تحت الشہر و آئ کے انہوں نے سبیل بن عمر وکومخارگل کر کے سفیر بنا کر حد یبیہ بھیجا اور تھوڑی سی ردوقد ح کے بعد صلح نامہ طے کیا۔ قریش کو اظمینان ہوگیا کہ اِن کا مطالبہ کہ

ا۔ مسلمان اس سال مکتہ آئے بغیر واپس ہوجائیں اور سال آئندہ عمرہ کرنے آئیں۔ ۲۔ کوئی مسلمان بھاگ کر مکتہ آئے اور پناہ گزیں ہوتو اس کی تحویل عمل میں نہ آئے لیکن کوئی مکمی بھاگ کر آنخضرت کے پائن آئے تو مطالبے پر اس کی قریش کے ہاتھ تحویل عمل میں آجائے۔ ۔ دس سال تک باہم مسلم رہے۔ ایک دوسرے کی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں۔ اور تجارت وغیرہ مسالمانہ ضرورتوں سے ایک دوسرے کے علاقے سے گزرنے کی احازت ہو۔
احازت ہو۔

اسے جب مسلمانوں نے منظور کرلیا اور معاہدہ کے متن میں بجائے بسم اللہ المرحمن المسرحیم کے خالص اسلامی فارمولے کے قریش فارمولا "باسمک اللہم" لکھا جانا اور "محمد رسول اللہ" کی جگہ محمد بن عبداللہ" لکھا جانا طے ہوا تو گویا فتح قریش ہی کی ہوئی اور انہیں د بنا پڑا۔ اور بظاہر میصح بھی تھا، اور مسلمان سیاہیوں میں عام طور پررنج کی لہر دوڑ گئی حتی کہ حضرت عرقی میں عام خور پر رنج کی لہر دوڑ گئی حتی کہ حضرت عرقی میں کو پُھیا نہ سکے ۔لیکن مسلمانوں میں نظم وضبط اتنا پھے آچکا تھا۔ کہ جب آخضرت نے فرمایا کہ یہ طے ہو چکا ہے اور آپ اس کو پند کرتے ہیں تو پھر کسی کی مجال نہ تھی کہ سوائے خاموثی اور اطاعت شعاری کے پچھاور کریں۔

حدیبی کی اس ملکح (یا بقول قریش' فکست') کوقرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے "فتح مبین" اور" نفرعزیز" کے نامول سے یاد کیا گیا ہے۔ بادی النظر میں جرت ہوتی ہے کہ بين بمكس نهند نام زنكى كا فور' كيول؟ ليكن جم د مكه يكي بين كهاسلامي حكومت تو قريش كي منه ما تکی شرطیں منظور کرنے کو تیار تھی۔صرف خیبر سے جنگ میں ان کی غیر جانبداری مطلوب تھی۔ اسة قريش نے منظور كرلياتھا بلكه اس سے بھى زيادہ رعايتيں منظور كر لى تھيں۔ "باسمك السلُّهم" كے فارمولے ميں كوئى شرك يابُت برستى نہيں ہے۔اوراس كو نيز " محمد بن عبدالله" كو منظور کرنے میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا۔ای طرح عمرے میں رکاوٹ معمولی امر ہے۔ اور "من استطاع اليه سبيلا" كي باعث اس وقت وهمسلمانول يرفرض بي نه تها-ايك طرف تویل مزمین کی توجیہ خود جناب رسالت نے بیفر مائی کہ ہمارے یاس سے بھاگ کر جانے والا کافر ہی ہوگا۔ اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور قریش کے یاس سے بھاگ کرآنے والامسلمان ہی ہوگا۔ اور اگر وہ انے ہم وطنول کے مظالم برصبر کرے گا تو خدا أے اجر دے گا۔ یوں بھی چند ہی دنوں میں اسلامی عملداری سے باہرنومسلموں نے قریثی کاروانوں کا کچھ ا تنا ناطقہ تنگ کیا کہ خود قریش نے جانب رسالت سے التجا کی کہ اس شرط کومنسوخ کر کے ان نو مسلموں کو مدینہ کالیں۔اور تیسری شرط تومسلمان خود ہی جاہتے تھے کے قریش مسلمانوں سے \_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

صلح کرلیں اورمسلمانوں کی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں۔اوراس میں ذرہ بھی شبہ نہیں رہتا کہ ملمانوں کے لیے سخت ترین نازک زمانے میں حدید میں قریش کا اس صلح پر آمادہ ہو جانا اسلامی سیاست خارجہ کی ایک واقعی'' فتح مُمین'' اور''نفرعزیز'' تھی۔جس کے باعث اُن کے ہاتھ کھل گئے اور فوری خطرات سے نجات ملنے برانہوں نے آزادی کے ساتھ تین ہی سال میں پُر امن ذرائع ہے اپنی مملکت کوتقریباً دس گنا پھیلا کر پورے جزیرہ نمائے عرب کو اپنامطیع بنالیا۔اور وہاں سے رومی اور ایرانی اثرات بالکل خارج کر کے ایک ایمی مشحکم حکومت قائم کر دی جو پندرہ ہی سال میں تین براعظموں برچیل گئی۔ اور جواس سے تکرایا یاش یاش ہو کررہ گیا۔ اور جس نے سرتسلیم خم کیا وہ اسلام کی رنگ وزبان سے بالا قومیت میں برابری کے صفے کے ساتھ شریک ہو گیا۔

یمی وہ سلے حدیبیے جے عبد نبوی کی سیاست خارجہ کا شاہ کار کہنا جا ہے۔

اس معاہدے کامتن عربی ماخذوں میں کہیں تو بورا بورا، کہیں جت جت ملتا ہے۔جس كي تفصيل ميں نے اليو نسانيق اليسيا سية (مطبوعة مصر٢٠ ١١هه) مين دستاويز ١١ كے تحت دي ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ کافی ہوگا۔

## معامده حديبيه

- تیرے نام سے اے اللہ:۔ ا\_
- یہ وہ معاہدہ ہے جومحمہ بن عبداللہ اور شہیل بن عمر و میں طے ہوا۔ ٦٢
- ان دونوں نے اس بات برصلح کر لی ہے کہ دس سال تک جنگ روک دی جائے جس ٣ دوران میں لوگ امن سے رہیں۔اورایک دوسرے سے رُ کے رہیں۔
- ید کہ محک کے ساتھیوں میں سے جو حج یا عمرے یا تجارت کے لیے ملّہ آئے تو اس کی جان و مال کا امان ہوگا۔ اور قریش کا جو مخص تجارت کے لیے مصریا شام (بروایت ابوعبيدعراق ياشام) جاتے ہوئے مدينے سے گزرے تواسے جان و مال كا امان

ید دفعد ابن اسحاق ادر ابن مشام مین نہیں ہے۔ نہ ہی تاریخ طبری میں لیکن تغییر طبری ابوعبید کی کتاب الاموال فتوح بلا ذرى اور بكرى وغيره ميس ہے۔

### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 97 \_\_\_\_

۔ یہ کہ قریش کا جوشخص اپنے ولی (سر پرست) کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس آئے گا تو آپ اُن کے سپر دکر دیں گے اور محمد کے ساتھیوں میں جوشخص قریش کے پاس آ جائے گاوہ اُسے آپ کے سپر دنہیں کریں گے۔

۲۔ بیکہ ہم میں باہم سینے ہرطرح بندر ہیں گے۔ (جن میں باہر سے کوئی غداری داخل نہ ہو سکے گی) اور نہ تو خفیہ کی دوسرے کو مدو دی جائے گی نہ علانیہ خود خلا ف عہد دغا
 کریں گے۔

۔ سیر کہ جو محمد کے معاہدے اور ذمہ داری میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ بھی ایسا کر سکے گا۔ اور جو قریش کے معاہدے اور ذمہ واری میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ بھی ایسا کر سکے گا۔

(اس پر قبائل خزاعہ نے اُٹھ کر کہا کہ ہم محمد کے معاہدے اور ذمہ واری میں شریک ہوتے ہیں۔ اور بن بحر نے کہا کہ ہم قریش کے معاہدے اور ذمہ داری میں شریک ہوتے ہیں۔)

یہ کہ تو اس سال ہمارے پاس سے واپس چلا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں مکہ نہ آئے گا البتہ سال آئندہ ہم باہر چلے جائیں گے اور تو اور تیرے ساتھی وہاں (مکنے میں) واخل ہو کر تین را تیں گھر سکیں گے۔ تیرے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا۔ یعنی تلوار میان میں پڑی ہوئی۔ اس کے سواکوئی اور ہتھیار لے کر تو وہاں نہ آسکے گا۔

یہ کہ یہ قربانی کے جانور وہیں رہیں گے جہاں ہم نے اُن کو پایا (یعنی حدیبیہ میں) اور
ان کو حلال کر دیا جائے گا۔ اور اُن کو ہمارے پاس (ملّہ قربانی کے لیے) نہیں لایا
جائے گا۔ اور صراحت کہ ہمارے اور تمہارے حقوق اور واجبات برابر کے ہوں گے۔
عائے گا۔ اور صراحت کہ ہمارے اور تمہارے حقوق اور واجبات برابر کے ہوں گے۔
(غالبًا) مہر نبوی (غالبًا) مہر نبوی

گوامان اسلام: ابو بكر، عمر، عبدالرحمٰن بن عوف، عبدالله بن سهيل بن عمرو، سعد بن ابی وقاص ،محود بن مسلمه، ابوعبيده بن الجراح وغيره -گوامان قريش: مكرز بن هنض وغيره -

کواہان سریں سرر بن مسس و عیرہ۔ کا تب:علیٰ بن ابی طالب \_ \_\_\_\_\_ 98 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

### ماخذ مائے متن

## ماخذ مائے اقتباس متن

کتاب الاموال لا بی عبید فقره ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۸ صحیح البخاری البخاری عبید فقره ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۸ صحیح البخاری  $\frac{\gamma r}{r} > \frac{\gamma r}{19/20} > \frac{\gamma r}{10/20} > \frac{\gamma r}{10/20$ 

## جديد بحث وترجمه

کائنانی کی اطالوی تاریخ اسلام حالات ۲ مفره ۳۳۰ میفینگ کی جرمن کتاب "اسلام کا قانون خارجه " ضمیمه دوم اشیر گرکی جرمن سوانخ و تعلیمات محدی " می ج ۳ م ۲۳۷ جبال تیمی کے ایک اورمتن کا ذکر ہے، نقل نہیں۔ مجید خد وری کی انگریزی کتاب" اسلام کا قانون جنگ وامن " م ۸۹ مزید حوالے فلنک کی مقاح کنوز السنته میں تحت عنوان حدیبیہ ہیں۔

ا۔ بعض اور حوالے میہ بین خراج لائی بوسف م ۱۲۹ کنز العمال جلد ۵ م ۵۵۳۷۵۵۳۳۵ کن ابن ابی شیب

# فتح مکنہ سے انسانیت کی فتح نہیمیت اور شیطانیت پر

۲۷ رمضان ۱۳ رھ کوشچر مکتہ کے مضافات میں جبل نور کے غار حراً ہے ایک بجلی کوندی اورسینکڑوں ہزاروں سال ہے وہ حق کی تلاش میں انسان جس سرگردانی میں مُبتلا تھا اُس ے اُسے نجات ل گئی۔این اوراینے بنانے والے کے صحیح تعلقات اور اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنے کے سلسلے میں وہ من مانی باتوں اور من گھڑت اوہام سے جس تاریکی درتاریکی میں گھسا چلا جار ہا تھا۔اورمختلف ادوار میں کسی روزن سے ہلکی سی روشنی نظر آنے کے باد جود وہ پھر جلدی ہی جس بھول بھلیاں میں پھنس جاتا تھا اُس سے باہر آنے کا اُسے راستہ مِل گیا۔ادراُس نے پی عجیب چیزمعلوم کی کہ وہ اب تک غار کے درواز ہے ہی میں مگر اندر کی طرف منہ کئے کھڑا ہے۔ اُس نے منہ دُوسری طرف کیا اور توحید کے روشن میدان میں نکل آیا۔ اوّلا بدراستہ ایک مخص نے دیکھا اور اس نے ساتھیوں کو آواز دی کہ پیٹھ پھیرو اور سامنے بڑھو (اباوٹٹرن، فارورڈ مارچ) چند نے فوراُلٹمیل کی چند نے اُن باہر نکلنے والوں کورو کنا بلکہ پیچیے ہے پکڑ کر گھیٹنا شروع کیا۔لیکن پشت کی طرف یلٹنے والے کوفور اُ روشنی نظر آ حاتی تھی۔ وہ اب کسی برخود غلط کے رو کے کہاں رُ کتا تھا۔ برخود غلط دلسوزی ہے راہ یا ب کو رو کتا اور کشکش پر نوچتا کا نتا اور پیٹتا تھا۔اس پر رہم ِ اعظم اور اس کے راہ یاب ساتھیوں نے انتهائی ایار اور بے نفسی ہے ان مصیبت زدہ بلا رسیدوں اور برخود غلط حماقت بردازوں دونوں کو ہزور تاریکی ہے باہر نکالنے کی ٹھان لی۔اس کوشش میں خود تکلیف اُٹھائی مگر خوثی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_\_ زندگی

ے أے گوارا كيا۔ اور برخود غلط كى انتہائى ظالمانة تكليف دى پراس رہبراعظم اوركوہ ثبات كى زبان سے نكلا بھى تو يہى نكلا (خدايا! مير بوگوں كو ہدايت دے وہ جانتے نہيں ہيں۔) غرض كى كو بچكاركر،كى كو دھمكاكر، اوركى كو زبروتى دھكيل كر باہر نكالا يہاں تك كدوہ ايك غار (عرب) پورى طرح خالى ہوگيا۔ اور اس رہبراعظم كى زندگى بھى ختم ہوگئى۔ اب أس يح جانشينوں نے اپنے ناف ارض كے كھلے ميدان سے دكيے ليا كہ اطراف كتے اور غار ہيں۔ اور حن اعظم كے اس حسنہ ميں تمام غارول كے مصيبت زدول كى رہائى كى تھان لى۔ اور يہى كام اب تك روز افرول كاميالى سے جارى ہے۔

یہ کوئی افسانہ نہیں حقیقت ہے۔اس رہبراعظم کی اس بے نفسانہ کشکش کے آخر منازل ہی فتح ملّہ کی صورت میں پیش آئے اوراس کی کچھ توضح و تفصیل مطلوب ہے۔

حضرت محمد مصطفاً روحی فداہ نے غار حراء میں حقیقت وصدافت کا جوراستہ شب قدر کو دیکھا تو گھر آ کراہلِ وعیال کو پھراہل خاندان اور پھراہلِ شہر کواس کی جانب متوجہ کیا۔اس سے سب واقف ہیں کہ تو حیداور خدا پرتی اور صحح انسانیت کی اس تعلیم و تبلیغ میں آپ کو کیا دشواریاں پیش آ کیں۔ اور کس طرح دس سال کی شاندروز تن من دھن کوشش کے باوجود پھیس بچاس سے زیادہ لوگ ہم خیال نہ ہو سکے۔کس طرح تبلیغ میں تکلیفیں سہنی پڑیں۔کس طرح طائف جلا وطن ہونا پڑا۔کس طرح چند مدینے والے ایک موقع پر اتفا قاطے اور اتباع قبول کی۔کس طرح ان کی تاکید کے وعدے پر سب مسلمان ہجرت کر کے مکتے سے مدینہ چلے گئے۔ اور ان کے مال ومتاع پر اہل مکتہ نے غاصانہ قبضہ کرلیا۔

مدینے پہنچتے ہی آ مخضرت صلعم نے سب سے پہلے اپنے بے خانماں ساتھیوں کی رہائش کا انتظام کیا۔ پھر ان مہاجرین اور مدنی مسلمانوں اور ہمدردوں میں تنظیم پیدا کر کے ایک شہری مملکت کی بنیاد ڈالی۔ شہر میں اب مہاجرین مکد، مدنی مسلمان اُن کے رشتہ دار غیر مسلم عرب، اور یہودی قبائل سے ان سب کو اپنی سرداری میں ایک مرکز پر جمع کیا۔ اور ایک وفاقی شہری مملکت قائم کی خوش قسمتی سے اس وفاق کا دستور جوا ھیں مرتب ہوا تھا اور جو پچاس ایک دفعات پر مشمل ہے تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ (دیکھنے کتاب ''عہد نبوی کا نظام حکمر انی'' بب دفعات پر مشمل ہے تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ (دیکھنے کتاب ''عہد نبوی کا نظام حکمر انی'' بب دفعات پر مشمل ہے پہلاتح بری دستور عہد نبوی کی ایک اہم دستاویز'')

اس دستور کے ذریعے سے شہر کی حفاظت و مدافعت اور قریش سے مقابلے کا انتظام شروع ہوا۔ ہجرت کے دو چار مہینے ہوئے تھے کہ ان امور سے فارغ اور اندرونی حفاظت و استحکام سے مطمئن ہونے کے بعد اطراف پر توجہ شروع ہوئی۔ مدینے سے ساحل ینبوع کوئی پچیتر استی میل ہوگا۔ اس علاقے میں بی ضمرہ، بنی مدلج وغیرہ قبائل ہتے تھے۔ ان سے آنخضرت نے طیفی کی کہ اُن پر کوئی حملہ کر ہے قو مسلمان ان کو مدد دیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کر ہے تو مسلمان ان کو مدد دیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کر ہے تھے۔ اُن جملہ کریں تو یہ مدد کو آئیں گے۔ یہ معاہدات بھی تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔

نقثے پزنظرڈ النے ہے معلوم ہوگا کہ اہلِ مکّہ جو ہر سال تجارتی کارواں شام ومصر بھیجتے اور خشکی کی راہ سفر کرتے تھے وہ بنی ضمر ہ وغیرہ قبائل کے علاقے سے گزرنے پر مجبور تھے۔

اب آنخضرت کے اینے ان حلیفوں کی مدد سے قریش کا راستہ بند کر دیا۔اوران پر معاثی دباؤ ڈال کر بدلہ لینے اور مغلوب کرنے کی کوشش کی۔ قریش نے جھنجلا کر ماہ رمضان م بدر میں آ تخضرت اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لینے کی کوشش کی ۔ مگر منہ کی کھائی۔ اور ایک بہترین فوجی نظام سے تین سومسلمانوں نے ایک ہزار کے شکر کو بِتَر کردیا۔اس کا بدلہ لینے کے لیے قریش نے سال بھر تیاری کی۔اور ایک شوال ۳ھ میں مدینے پر چڑھ دوڑے۔ اورشہر کے باہراحد کے میدان میں مقابلہ کیا۔ اور مسلمانوں کی فوج کو اتفاقا بسیا کر دینے کے باوجود لزائی ملتوی کردی اور ملّه واپس ہو گئے ۔مسلمانوں نے بہت جلدا پنا وقار دوبارہ حاصل کرلیا۔ اور ساتھ ہی آنخضرت نے اپنا اقترار مدینے کے جنوب مشرق میں نجد کی طرف بڑھا لیا۔ اور قریش کے ساحلی راہتے کی طرح عراق وغیرہ جانے کا صحرائی راستہ بھی بند کر دیا۔ پھر مکّے کے اطراف کے قبائل سے معاہدات دوئتی کئے۔ اُن کواپنی مدد کا یقین دلایا اور قریش سے تعلقات منقطع كريلينے يرآ ماده كيا۔ پھر مدينے كے شال كى طرف توجدكى اور دومة الجندل كے اہم مقام تک (جوشام اور عراق جانے والے کاروانوں کا جنکشن تھا) اینے اثرات پھیلا دیئے۔ اور قریش کے تجارتی تعلقات ثال میں بالکل بند کر دیئے۔ ای اثناء میں مدینے کے یہودی مسلمانوں سے لڑ کرایے کیے کی سزایا چکے تھے۔اور مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر وغیرہ میں جا آباد ہو گئے تھے ان یہود یوں کے ورغلانے اور ساتھ دینے کا یقین دلانے برقریش نے ایک انتہائی کوشش کی۔ اپنے تمام حلیف قبائل کو جمع کیا۔ یہودی اور یہودیانِ خیبر کے حلیف قبائل غطفان وغیرہ کو جمی لوٹ کی طمع دلائی۔ غرض دل ہزار کے جم غفیر سے مدینے پر حملہ کیا۔ خود مدینے کے ماجمی یہودی بھی بغلی گھونسہ بننے کی دھمکی دینے گئے۔ یہ شوال ۵ھکا واقعہ ہے۔ اپنے تین ہزار سپاہیوں کی مدو سے آنخضرت نے شہر کے غیر محفوظ رُخ پر پندرہ دن کے عرصے میں خندق کھدوائی اور عین اس وقت فارغ ہوئے جب ویمن آپنچا۔ محاصرہ کنندہ متحدین میں سے چند قبائل کو آنخضرت نے ابتدا تو ڑ لینے کی کوشش کی اور مدینے کے باغات کی تہائی کھور لے کر چلے جانے پر وہ آ مادہ بھی ہو گئے۔ لیکن اہلِ مدینہ نے اس قدر کثیر معاوضہ منظور نہ کیا۔ پھراس اثناء میں یہود یوں اور اہلِ ملّہ میں باہم بے اعتادی پیدا ہوگی۔ معاوضہ منظور نہ کیا۔ پھراس اثناء میں یہود یوں اور اہلِ ملّہ میں باہم بے اعتادی پیدا ہوگی۔ دل برداشتہ ہو کر محاصرہ اُٹھا لیا۔ اور ملّے واپس ہو گئے۔ اور غطفان وغیرہ بھی ا کیلے کیا دل برداشتہ ہو کر محاصرہ اُٹھا لیا۔ اور ملّے واپس ہو گئے۔ اور غطفان وغیرہ بھی ا کیلے کیا دل برداشتہ ہو کر محاصرہ اُٹھا لیا۔ اور ملّے واپس ہو گئے۔ اور غطفان وغیرہ بھی ا کیلے کیا دلے کیا دل تر نے فرار فو چکر ہو گئے۔

اب انتہائی مشرق میمامہ تک آنخضرت کا اثر پھیل گیا۔ اور کھ کے آغاز میں وہاں کے بعض سرداروں (ثمامہ بن اثال) کے اسلام لانے سے وہاں سے غلنے کی برآ مہ مکنے کے لیے بند ہوگئی اس سال اتفاق سے عرب میں قط بھی پڑا۔ تجارت کے بالکل رُک جانے، غلنہ وغیرہ کی منڈیوں کا راستہ بند ہو جانے اور پے در پے ناکامیوں سے قریش ہے بس ہو چلے تھے گواُن کی فوجی قوت ابھی نہ ٹوئی تھی۔

اس وقت مسلمانان مدینہ کی بیرحالت تھی کہ شال میں غطفان اور خیبری یہودی خار کھائے بیٹھے۔اور جنوب میں اہلِ مکنہ مخالفت کی کوئی چیز الی نہ تھی جو کرنے کو تیار نہ تھے۔ مسلمانوں کی قوت اتن نہ تھی کہ وقت واحد میں دونوں پر اقدامی حملہ کر کے دونوں دشمنوں سے نجات حاصل کرتے ۔ کسی ایک ہے مقابلہ ممکن تھا۔لیکن جیسا پانچو یں صدی ہجری کے مشہور سیاست دال فقیہ شمس الائمہ سر تھی نے لکھا ہے کہ اگر مدینے والے خیبر پر حملہ کرتے تو خوف تھا کہ شہر کو فوج سے خالی پاکر مکنے والے نہ چڑھ دوڑیں۔ اور نہ لوٹ لیس۔ اور اگر جنوب میں مگنے کی طرف جائیں تو یہی خوف شال یعنی خیبر سے تھا کیونکہ مدینے کامحل وقوئ مگنے اور خیبر کے بچ میں ہے۔ ان حالات میں ذی قعدہ ۲ھ میں آنحضرت نے یہ فیصلہ کیا

#### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_

کہ ملتہ یا خیبر دونوں میں کسی ایک سے صلح کر لین جا ہے ۔ اور اس غرض کے لیے آ یا نے مّے کا انتخاب کیا۔ اور آپ کا خیال غالبًا بیتھا کہ مّلے وا ْلے جو قحط وافلاس ہے بے بس تھے آ سانی ہے سلح منظور کرلیں گے۔

اس سے پہلے آپ نے یانچ سواشر فیاں مکتے کے سر دار ابوسفیان کو بھیجیں کہ وہاں کے قبط زوہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اس کی خبر مکتے میں پھیلی تو ظاہر ہے کہ اہل مکتہ آنخضرت کو ایک شریف دشمن سمجھنے اور کہنے لگے۔ مو وہاں کے لیڈر جھلا ئے اور اے سازش ہےتعبیر کیا۔

اس کے بعد حج کے موسم میں جب کہ قریش لڑائی حرام سجھتے تھے آنخضرت اپنی نصف فوج مدینے میں چھوڑ کر بندرہ سوآ دمیوں کے ساتھ فج کے نام سے روانہ ہوئے تا کہ قلیش کو گھبراہٹ نہ ہواور مزید اطمینان دلانے کے لیےلڑائی کے بورے ہتھیار بھی ساتھ نہ رکھے۔ حدید پہنچ کر (جو مکے ہے دس میل پر واقع ہے۔اور آج کل شمیسی کہلاتا اور موٹروں کی تنقیح کا الٹیشن ہے) آ ی نے قریش سے گفت وشنید کی۔اور قریش کی منه مانگی شرطیں منظور کرنے پر آ مادگی ظاہر کی۔ ایک زبردست وشمن جے بار ہا انتہائی کوشش کے باو جود زیزہیں کیا جا سکا تھا، وہ خود منه ما تکی شرطیں منظور کرر ہاتھا قریش نے خیال کیا کہ اور کیا جا ہے ۔ صلح منظور کی۔ اور یہ طے کیا کہ آئندہ دس سال تک قریش اور اُن کے حلیف آنخضرت اور آپ کے حلیفوں سے نہیں لزیں گے۔ اور ہرایک دوسرے کی جنگوں میں غیر جانبدار رہے گا۔ یہ کہ آنخضرت قریش کا تجارتی راسته کھول دیں گے۔اوریہ کہ کوئی مسلمان مکہ آئے تو وہ گرفتار کرلیا جائے گا۔لیکن کوئی مِّنے والا مدینے آئے تو اہلِ ملّہ کی خواہش براس کی تحویل عمل میں آئے گا۔

یہ آخری شرط قریش نے اپنابزاین دکھانے کے لیے منظور کرائی جس سے انہیں فائدہ نہ ہوا۔لیکن مسلمانوں کی لڑا ئیوں میں غیر جانبداری منظور کر کے انہوں نے آنخضرت کواس کا موقع دیا که آی مخیبر کی قوت تو ز دیں۔اور بیعظیم الثان غلطی کی که یہود سے تعلقات ندر کھر آ ئندہ اس قوی حلیف کی مدد ہےمحروم ہو جائیں اورمسلمانوں کے واحد مدف بنیں۔

حدیبیای قریش کو یہودیوں کے متعلق غیر جانبدار رہنے پر آ مادہ کر دیناوہ زبردست سای اور سفارتی (ڈیلومیک) کامیابی کہ اُس کے متعلق قرآن مجید کا دیا ہوا نام'' فتح مبین' ذرا محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی مبالغہ آمیز نہیں ہے۔ حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینے آ کر دوہی ہفتوں کے بعد خیبر کی طرف کوچ بول دیا گیا اور ایس چل گئیں کہ خیبر والوں کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ غطفان کے حلیف بھی اپنے گھروں میں بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ اور حسب تو قع بہ آسانی اس خطرے کا ہمیشہ کے لیے از الدکر دیا گیا۔

اس کامیابی ہے اس بات کا موقع ملا کہ مزید دوستیاں بڑھائی جا کیں۔ چنانچہ اس زمانے میں بح بین اور عمان کی ایرانی نو آبادیاں زیادہ تر سفارتی کوشٹوں ہے اپنے مرکز ہے ٹوٹ کر مدیئے سے جڑ گئیں۔ اور قریش کا سوائے ان کے اپنے چند ہزار افراد کے کوئی مددگار نہیں رہا۔ اور جب اُنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے ہوئے معاہدے کی پچھ خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے فلاف چیپ کر پچھ مدددی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سزادہی کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہتی۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سزادہی کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہتی۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بینے خون بہائے مکتے پر قبضہ کرلیا۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ نگار عرصے سے مکنے میں تھے اور دشمن کی ہرنقل و حرکت کی بروقت اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ ان پیشگی اطلاعوں سے احداور خاص کر خندق کی جنگ میں بڑی مدد ملی تھی ورنہ خندق کے معرکے کے وقت آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے انتہائی شال میں گئے ہوئے تھے اور بروقت اطلاع کے باعث آ دھے داستے سے مدینے واپس آ کر پورے دو ہفتے خندق کی تیاری اور دیگر حفاظتی کارروائیوں میں صرف کرنے کے قابل ہوئے تھے۔

اس کے ساتھ اپنی نقل وحرکت کی خبر پر پورا قابوتھا۔ چنانچہ مکنے کی طرف دس بزار کا لشکر کوچ کرتا ہے اور قریش کو ابن ہشام کے الفاظ میں ''جس الطرق'' یعنی راستوں کی بندش کے باعث اس وقت تک خبر نہ ہوسکی جب تک کہ مکنہ کے بہاڑوں کے عین نیجے پڑاؤ نہ لگ گیا۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکنے کو اطلاع دی کہ جو مخص اپنے گھروں میں کیا۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکنے کو اطلاع دی کہ جو محص اپنے گھروں میں رہے یا کعبے کی محبد میں چلا جائے یا ہتھیار پیش کرد ہے تو اسے اسلامی فوج بالکل نہیں چھیڑے گیا۔ اس کے بعد فوج کے تین حصے کئے اور شہر میں جانے کے تینوں راستوں سے داخلہ شروع کیا اور تاکید کی کہ کوئی خوزین کی نہ ہوشہر بر پوری طرح قبضہ ہونے اور کعبے کے اندر اور اطراف

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 105 \_\_\_\_\_

کے بوں کوتو ڑپھوڑ کران کے لائق مقام پر پہنچانے کے بعدشہر یوں کوجمع ہونے کا تھم دیا۔ پھر ان کوان کی کارستانیاں بتا کر پوچھا کہ جہیں اب مجھ سے کیا توقع ہے؟ انہوں نے کہا کہ جوایک شریف اور شریف زاد ہے سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اس پر رحمتہ اللعالمین کی زبان سے نکلا '' ہاں اب تم سے کوئی مواخذہ نہیں جاؤتم سب آزاد ہو۔'' اب اس اعلان کی صدا کیا گوئے رہی تھی کہ پورامکہ ''لاالے الا اللہ محمد رسول اللہ ''کاکلمہ پڑھ کرا پی قلب ماہیت کا شوت دے رہاور اخاعت کا یقین دلا رہا تھا۔

# حبشہ اور عرب قبل اسلام اور ابتدائے اسلام میں

قدیم زمانے میں جبش نامی ایک قبیلہ ہمیں یمن میں ملتا ہے۔ ای بنا پر نیز علم کا سئر سر کے تحقیقاتی نتائج کے طور پر اب سے خیال روز افزوں مقبولیت حاصل کرتا جارہا ہے کہ حبثی اصل میں یمن سے آئے ہوئے نو آباد کار ہیں۔ حبشہ (یا ابی سینیا) میں ایک صوبہ 'امہرہ' بھی ہے۔ اس کا اب' مہرہ' سے تعلق قائم کیا جارہا ہے، جوجنو بی عرب میں حَصَر مَوت کے مشرق میں ایک بڑے علاقہ ہے۔ لسانیاتی تحقیقات نے بھی مہرہ اور امہرہ کی بولیوں میں بڑی قربت ثابت کر بڑے علاقہ ہے۔ اور میں نے ۱۹۳۳ء میں دیکھا تھا کہ جامعہ پاریس کے مدرسہ السنہ مشرقیہ میں اس مسئلے پر خاص طور سے توجہ کی جارہی تھی۔

پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً ایک سوسال پہلے یمن میں ذوانواس
نائی ایک میہودی بادشاہ گزرا ہے۔اس کے زمانے میں نخران میں عیسائیت بہت عام ہوگی تھی۔
طبری نے دو روایتیں بیان کی ہیں۔ ذونو اس نے یہودیت میں غلو کے باعث نجرانیوں کو
عسائیت چھوڑ نے اور بہودیت قبول کرنے کا تھم دیا۔ (۱) یایہ کہ ایک یہودی کے دو بچے نجران
میں مارے گئے تھے۔ اور ان کے باپ کی شکایت پر اس نے نجرانیوں کو نہائیہ (الٹی میٹم)
میجا۔ (۲) اور جب نجرانیوں نے عیسائیت کو چھوڑ نے سے انکار کیا تو بڑی فوج لے کر ان کے
صوبے میں پہنچا اور عیسائیوں کا بڑی ہے رحی سے قل عام کیا۔ چنانچہ بڑے بڑے بڑے کھڑے یا

\_ تاریخ طبری (صفحه۹۲۵) ۲\_ تاریخ طبری (صفحه۹۲۷)

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 107 \_\_\_

گڑھے کھدائے ان میں آگ جلا دی اور عیسائیت سے انکار نہ کرنے والوں کو ان میں زندہ جمو کک دیا۔ (اُسٹ میں آگ ہے کہ قرآن مجید (۸۵ بھی ۲۲۷) میں آیت (اُسٹ کے کہ قرآن مجید (۸۵ بھی ۲۲۷) میں آیت (اُسٹ کے کہ میں میں دیا ہے کہ قرآن میں میں دیا ہے کہ دیا ہے ک

أَصْحَابُ الأنْحُدُ وُدِ النَّارِ ذَاتِ الُوقُودِ) مِن اس واقعے كى جانب اشارہ ہے۔

بچے کھیج آ دمیوں میں ہے ایک حبشہ پہنچتے میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو گیا۔ اس نے جلی ہوئی انجیل نجاثی (۲) کو دکھائی اور فریاد وزاری کر کے انقام پر توجہ دلائی۔ نجاثی نے جلی ہوئی انجیل بیزنطینی شہنشاہ کے پاس قسطنطنیہ تھیج دی اور کشتیاں مہیا کرنے کی استدعا کی۔

ابن آکش کا بیان ہے کہ نجران کا فریادی براہ راست قیصر ہی کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا ملک بہت دُور ہے میں خود کچھنہیں کرسکتا۔البتہ نجاثی کو میں خط لکھتا ہوں۔وہ بھی عیسائی ہے اور اس کا ملک تمہارے ملک کے قریب ہے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہارا انقام لےگا۔ قیصر کی مہیا کردہ کشتیاں حبثی بندرگاہوں میں پہنچ گئیں اورخود نجاثی نے سات سو (۷۰۰) کشتیاں تیار کرائیں اور مقامی بندرگاہوں میں تجارت کی غرض ہے آئی ہوئی ایرانی اور د میرتا جروں کی بھی بہت ی تشتیاں بیگاری کے لیے روک لی گئیں۔ان سب برعرب کے مقامی روایتوں کے مطابق ستر ہزار اور بونانی مورخوں کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار سیابی سوار کئے محے اور آ بنائے باب المند ب كوعبور كر كے، جس اثناء ميں بہت ى كشتيال طوفان ميں ووب كئيں \_ يمن كے ساحل ير جاأتر ك ـ ابن الكلمي كابيان ہے كه يہلے كچھ فوج بھيجي كئي جو بذات خوداتیٰ کافی تھی کہ ذروُ اس کو مقالبے کی تاب نہ رہی۔اس نے بہت بوی رقم پیش کرنے کے وعدے برامان جاہا۔ اور جب حبثی افسر رقم وصول کرنے آئے تو دھوے سے انہیں قتل کرا دیا۔ پھر بےسری فوج کا صفایا آسان کام تھا۔ اس شکست کا انتقام لینے کے لیے نجاشی نے ستر ہزار حبثی فوج بھیجی ۔ لاطین مورخوں کے مطابق پندرہ ہزار کا مقدمہ انجیش پیاس اور محصن کے باعث تباہ ہو گیا۔

عمودروم وصفحہ (۸۳)عموداوں وتعلیق نمبرامیں بیان کیا ہے۔

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے جرہ کے حکمران کو بھی ترغیب دلائی کہ وہ بھی اپنے علاقے میں عیسائیت کوختم کرد ہے جیسا کہ سریانی و دیگر حوالوں ہے دیواڑے نے اپنی فرانسیسی کتابہ ''عرب'' (صفح ۲۷)

<sup>۔</sup> لفظ عربی میں غیر مشدد جیم کے ساتھ مستعمل ہے۔اس معرب لفظ کا حبثی اصل تگوں (Ngos) ہے۔ جس کے نفظی معنے بادشاہ کے ہیں اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ حبشہ کا بادشاہ ہوتا ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

\_\_\_\_ 108 \_\_\_\_\_ زندگی

لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ ذونواس کو شکست ہوئی اور اس نے خودکشی کرلی۔اس کے بعد یمن پر حبثی قبضہ ہو گیا اور پیملاقہ نجاثی کے قبضہ میں آگیا۔ (۱)

# ابر ہہ کی گورنری

یچھ دن بعد دو بڑے جبٹی افسروں اریاط اور ابر ہہ میں اُن بَن ہو گئے۔اور اریاط کو قل کر کے ابر ہہ یمن کا گورنر بن گیا۔نجاشی کو بھی امر واقعہ کا گوارا کرنا اور ابر ہہ کی گورنری کو تسلیم کرنا ہی بہتر معلوم ہوا تا کہ ملک میں مزید خوزیز کی نہ ہو۔

ابر ہہ بڑا دیندارعیمائی تھا۔اس نے ملک میں عیمائیت پھیلانے کی بڑی سرگرم کوشش کی اور یمن کے پایئے تخت صنعا میں ایک بہت بڑا کلیما تعمیر کرایا، جس کا نام قلیس (یعنی کلیما) رکھا۔اس کی تعمیر میں بیز نطینی قیصر نے قسطنطنیہ سے بہت سے کاریگر، سنگ رخام اور چینی کی منقش اینٹیں بھیجیں۔ جب کلیما تعمیر ہوگیا تو اسکندریہ کے بطریق نے ایک اطالوی پادری گرے جن تیوس (Gregentius) کو وہاں روانہ کیا۔ (انہ جان میں بھی ایک گر جااور شہداء کا قبرستان تعمیر کما گیا۔

# مارب كاكتبه

ابر ہدمعلوم ہوتا ہے کہ ایک رعایا پر در حکمران ثابت ہوا۔اس نے مقامی تالا بوں وغیرہ پر توجہ کی۔اس کے کتبے اب بھی یمن میں دستیا ب ہوتے ہیں۔اور ان سے بہت می تاریخی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

مارب کے تالاب کا کتبہ دلچیں کی خاطر (ارض القران مؤلفہ سیّد سلیمان ندوی ۱/۳۱۹ تا ۲۰ ہے ) نقل کیا جاتا ہے:

ا۔ تنصیلات کے لیے سیرۃ ابن ہشام صفحہ ۴۳ مابعد طبقات ابن سعد جلد ا/اصفحہ ۵۶۲۵۵ تاریخ طبری صفحہ ۹۲۵ مابعد معارف ابن قتیبہ صفحہ ۱۱۱۱ ساور اخبار القوال للدینوری صفحہ ۲۷ سد دیورژ سے کی فرانسیسی کتاب ''عرب''صفحہ ۷۔۔

<sup>۔</sup> چنانچہ (۲۳) دفعات کا ایک دستور انعمل اس ملک میں نافذ کرایا جس کی بونانی اصل اب بھی ویانا کے کتب فانے کے خطوطوں میں محفوظ ہے۔ (دیکھتے دیورڑے کی فرانسیسی کتاب ''عرب' صفحہ اکا کا مردم تعلیق)

## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 109 \_\_\_\_\_

''مہربان رحم والے (رحمان رحم)، اس کے مسیح اور روح القدس کی مہربانی سے ابر ہداکسومی حبشیوں کا رئیس اراحمیس، فیان شاہ جبش کا محکوم سیاد ذور بدان وحفر موت یمنات تہامہ ونجد کا بادشاہ بید یادگار قائم کرتا ہے کہ اس نے اپنے عامل بزید بن کیشہ پر فتح پائی جس کواس نے کندہ اور روک پر حاکم بنایا تھا اور سیہ سالار مقرر کیا تھا۔ اور رؤ سائے سبا میں سے مرہ، ثمامہ، جبش، مرحمد اور ضف ذو (یعنی قلعہ دار) خلیل اور آل بزن، رؤ سائے رادر اور اس کے ہم برادر سائے (اقیال) معدی کرب بن سیمفع اور ہفان اور اس کے ہم برادر (رشتہ دار) فرزندان اسلم اس کے ساتھ تھے۔

بادشاہ نے اس کے مقابلے میں جراح قلعہ دار زبنور کو بھیجا۔ یزید نے اس کو مار ڈالا۔ اور قصر کدار کوڈ ھادیا۔اور کندہ حریب اور حضر موت کے قبائل سے اس نے جمعیت اکٹھا کی۔

" بادشاه کوخبر ملی تو اپنی حمیری اور حبثی فوج ہزاروں کی تعداد میں ماہ ذوالقیاط .....

۲۵۷ (یمنی مطابق ۵۳۳ء) میں لے کر چلا۔ جب مارب کی وادیوں میں پہنچا تو یز یدخود آیا اور تمام سرداروں کے سامنے اس کی اطاعت قبول کر لی .....اس اثنا میں مارب کے تالاب کی دیوار، حوض اور درواز ہے کے ٹوشنے کی خبر ماہ ذوالمدرح ۲۵۷ (یعنی مطابق ۵۳۳ء) میں آئی۔ قبائل کو فر مان بھیجا کہ پھر، لکڑی اور سیسہ بند کے درست کرنے کے لیے مہیا کریں۔ باوشاہ پہلے مارب گیا اور وہاں کے کنسے میں نماز اداکی۔ پھرموقع پر گیا۔ نیو کھودی

"بادشاہ ان رئیسوں سے معاہدہ کر کے واپس آیا یعنی شنراد کا اکسوم، قلعہ دار معاہر یعنی فرزند بادشاہ مرجز ف قلعہ دار ذرناج، عادل قلعہ دار فائش اور قلعہ داران شولمان شعبان، رعین، ہمدان وغیرہ' ......

اورتغميرشروع ہوئی \_

''مہر بان (رحمان) کی عنایت سے نجاشی، قیصر روم، منذر (بعنی حیرہ کے بادشاہ) اور حارث بن جبلہ (غسان کے بادشاہ) اور دوسرے بادشاہوں کی طرف سے دوستی اور محبت کے اظہار کے لیے ماہ دوان ۲۵۷ (بعنی مطابق ۵۳۳ء) میں سفیر آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'' 

## أصُحَاب ألِفيُل

مارب ساگر کی اس مرمت کے ستائیس سال بعدہ ۵۷ء میں اس ابر ہدنے ملّہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ عرب مؤرخ اسے ''اصحاب الفیل'' کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جدید بور پی مؤلفوں کا خیال ہے کہ ابر ہہ حقیقت میں خشکی کی راہ سفر کر کے شام جانا اور بیز نطینی شہنشاہ کو ایران کے خلاف مدد دینا جا ہتا ہوگا۔'

گرعرب مورخ (۱) اس کا باعث اپ بعض ہم وطنوں کی شرارت بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قلیس (کلیسائے صنعا) کی تغیر سے بت پرست عربوں کو سخت غصّہ آیا اور ان میں سے ایک من چلے کو جو سوجھی تو وہاں پہنچ کر چکھے سے ایک رات غلاظت کی اور بھا گ آیا۔ وریافت اور تحقیقات پر بیہ قیاس کیا گیا کہ کی مکنے والے کی شرارت ہے۔ اور کعبے کی خاطر قلیس کی تذکیل کی گئی ہے۔ غرض ابر ہہ بہت می فوج اور ایک ہاتھی (۱) لے کر روانہ ہوا۔ جب مکنے کی تذکیل کی گئی ہے۔ غرض ابر ہہ بہت می فوج اور ایک ہاتھی (۱) کے کر روانہ ہوا۔ جب مکنے کے قریب پہنچ تو قرآن مجید کے مطابق پرندوں کے جھنڈ (طیرا ابابیل) آئے اور پڑاؤ پر کئریاں گرا کیں۔ نہمعلوم یہ کئریاں کن جراثیم سے متاثر تھیں کہ فوج میں وہا پھیل گئی۔ (۲) بہت سے لوگ مر گئے بچھا بر ہہ کے ساتھ یمن واپس آگئے۔ اور پچھ بھار ہو کر وہیں رہ گئے۔ یہ لوگ سپاہی تھے۔ اس لیے بیامر قرین قیاس ہے کہ بعد میں یہ مکنے والوں کے ان محافظ وستوں میں کام کرنے گئے ہوں جو کاروانوں کی حفاظت کے لیے قافلے کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔ میں کام کرنے گئے ہوں جو کاروانوں کی حفاظت کے لیے قافلے کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔ اس ہاتھی کے واقع بی کے سال آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

بورو پی مورخوں کا بیان ہے کہ چونکہ حبشہ بیزنطینی حکومت کے ماتحت نہیں تو زیراثر

ا بن بشام صفحه ۲۹ و مابعد ـ

اسر اکثر مورخ یمی کہتے ہیں اور قرآن مجید میں "اصحاب الفیل" میں" فیل" کا لفظ واحد ہی آیا ہے۔ مو بعض مورخ کہتے ہیں کہ متعدد ہاتھی تھے۔ ابن ہشام اور طبری (صغیہ ۹۳۵) نے ہاتھی کا نام" محمود لکھا ہے ایک طبقی ہاتھی کا نام فالص عربی ہونا قرین قیاس نہیں۔ ممکن ہے یہ لفظ (Mammoth) کا معرب ہواوریہ ہاتھی مموت نسل کا ہو۔ طبری کے مطابق یہ ہاتھی جو غیر معمولی قدوقا مت کا تھا، ابر ہدکی درخواست پر نجاشی نے عبش ہے یمن بھیجا تھا۔

س۔ سرب مورخ بیان کرتے ہیں کہ حجاز میں چیک وغیرہ وہائیں پہلی مرتبدای وقت آئیں اس سے پہلے سے لوگ ان سے واقف نہ تھے۔ (طبری صغیرہ ۹۴)

رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی <u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u> 111 ۽

ضرورتھا، اس لیے بیزنطینی حکومت کوتو قع تھی کہ یمن پر حبثی قبضے سے اسے معاثی مدد ملے گ۔
اور ہندوستان سے ریشم کی خریداری یمن کے ذریعے سے آسان ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں کئی
بیزنطینی سفارتیں بھی یمن آئیں۔لیکن ایرانی تاجر اپنے وسیع کاروبار کے باعث منڈیوں پر
چھائے رہے بلکہ خود عدن اور دیگر یمنی منڈیوں میں ایرانی اثر روز افزوں ہی ہوتا گیا۔ چنانچہ
مرز وتی (۱) نے بیان کیا ہے کہ عدن میں عطر بنما تھا جو اپنی لا جواب خوبیوں کے باعث ہنداور
سندھاور فارس وروم کک دساور ہوتا تھا۔

ابھی ابر ہہ کے انقال کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایرانیوں نے یمن پرحملہ کیا اور حبشیوں کو شکست دے کراس پر قبضہ کرلیا۔ (۲)

# حجازی عربوں کے تعلقات

جازی عربوں کے تعلقات عبشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت قدیم رہے ہیں۔ قرآن جمید میں متعدد عبثی الفاظ کا پایا جانا اس سلسلے میں کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قدیم زمانے میں چین اور ہندوستان کا تجارتی سامان یمن آتا اور خشکی کے راستے تجاز اور شام سے گزر کر پورپ جاتا تھا۔ جب رومیوں اور بیز نظینیوں نے بحراحم میں حمل ونقل شروع کر دی تو جاز یوں کے روزگار پر خاص کر بہت اثر پڑا تھا۔ غالبًا یہی وجہ تھی کہ آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے تخت جدوجہد کی اور ہمایہ ممالک سے تجارتی کاروانوں کے لانے کی اجازت حاصل کر لی ابن سعد (۳) اور امام ابن ضبل (۳) وغیرہ (۵)کا بیان ہے کہ قیصر روم نے باشم کوشام آنے کا پروانہ عطا کیا اور اپنے زیراثر فرما فردائے جش کے نام بھی ایک سفارشی خط کھھ دیا۔ ہاشم کوشام آنے کا پروانہ عطا کیا اور اس جشہ آیا کر ہے۔ وادی غیر ذی زرع (مکہ ) کے تجارت منشور عطا کیا کہ ان کا تجارتی کا رواں حبشہ آیا کر ہے۔ وادی غیر ذی زرع (مکہ ) کے تجارت بیشہ اپنے اور آس پاس کے علاقے سے عموماً چڑے۔ وادی گیر ذی زرع (مکہ ) کے تجارت بیشہ اپنے اور آس پاس کے علاقے سے عموماً چڑے۔ اور قب کی تھے۔ اور قب کیں بھی عرب کی مقای بیشہ اپنے اور آس پاس کے علاقے سے عموماً چڑے۔ اور قب کیں بھی عرب کی مقای علیہ میلوں میں تھی وغیرہ بھی جسے۔ اونی کیڑے اور قبا کیں بھی عرب کی مقای

ا۔ الازمہ دالا کمنہ ۔ باب اسواق العرب ۔ ۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۹۵۲ و مابعد

٣- طبقات ج١/١صفح ٣٠١ مندجلداصفح ١٣٦١

۵۔ تاریخ طبری صفحه ۵۸۹ و مابعد۔

بیداوار میں شامل تھیں۔ ان چیزوں کے بدلے میں وہ زیادہ تر غلہ حاصل کیا کرتے تھے۔ حکومت شام نے ہتھیار کی برآ مد بند کر دی تھی۔موقع ملتا تو بیلوگ اس کو بھی چوری چھپے درآ مد کرلیا کرتے تھے۔ (۱)

حبشہ جانے کے دورات تھے جاز ہے خشکی کی راہ فلسطین اورمصر ہوتے ہوئے جاکیں یا بندرگاہ جدہ سے کشتیوں پرسوار ہوکر باب المند ب سے ہوتے ہوئے کی عبثی بندرگاہ میں جا اُتریں۔قرآن مجید میں سمندر کا نہایت مدققانہ تذکرہ اور کشتیوں کے چلنے،طوفان اور خراب موسم سے دو حیار ہونے اور سمندری مسافروں کے بریشان ہونے کا نفسیاتی منظراور سب سے بڑی کر بحری اصطلاحات وغیرہ کے طور پر بعض حبثی الفاظ کا استعال ۔ یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ملّی و حجازی مخاطب بحری سفر اور حبثی سمندر سے تتنی گہری واقفیت رکھتے تھے۔اگر عربی مورخوں پر اعتماد کیا جائے تو مکّی تاجرخود نجاثی ہے شخصی تعارف رکھتے تھے اور اس کے دربار میں باریاب ہوا کرتے تھے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھی نبوت سے پہلے اس کا موقع پیش آیا ہو۔ اگر چہ سیرت نگار اور سوائح نویس اس بارے میں خاموش ہیں ۔لیکن جو شخصیت زیادہ تر اپنے تجارتی معاملات میں راست بازی کے باعث "الامين" كومى خطاب سے مخاطب موئى مو، جس نے نهصرف يمن اور شام كا بلكه بروایت اما خنبل بحرین و ممان جیسے دور درازمما لک کا خاصانفصیلی سفر کیا ہو، اس ہے یہ بات اس زمانے میں عقلا بعیر نہیں معلوم ہوتی کہ حبشہ بھی گئ ہو جہاں اس کے ہم وطن ہرسال نہیں تو اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ آپ نے اینے جیازاد بھائی کوجشہ جمرت کر جاتے وقت جوتعار فی خط عطا فرمایا تھا اور جس میں نحاشی کو واقفانہ انداز میں لکھا تھا کہ''ان نو آیدوں کا مہمان نوازانہ استقبال کرے' وہ بھی اس گمان کومزید تقویت پہنچا تا ہے۔

تاریخ بیقوبی جلد اصفیه ۲۸ لسان العرب تحت کلمه ایلان نیز سورهٔ ایلان کی تغییری ایلان کے معنے بھی امن نامے کے بیں دیکھتے کتاب المجر لابن صبیب صفیہ ۱۹ او امن نامے کے بیں دیکھتے کتاب المجر لابن صبیب صفیہ ۱۲۹ المنس کی فرانسیبی کتاب "کمد بوت جرت" صفیہ ۱۲۹ و ۱۳۹ بحوالہ جرمن کتاب "مسلامی قانون خارجہ "صفیہ ۱۳۹ و ۱۳۹ بحوالہ جرمن کتاب "مسلامی قانون خارجہ "صفیہ ۱۳۹ قوانین جسٹی نین (کتاب کو قصتہ چہارم پاب نبراس ف ا نسب میں تلوار ودیکر جھیار تیل وشراب وغیره کی برا مد" وحتی علاقے میں" ہونے دینے کی ممانعت کی حمی ہے ۔ اور قدیم روی حکر انوں کے احکام کا بھی ان دفعات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان طویل لاطین دفعات کا ترجمہ کرنے کی جگہ یہاں خلاصہ دیا گیا ہے۔

# آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي بعثت

۱۱۰ ہے میں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ملہ معظمہ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ کو خدا نے اپنا پیغام رسال بنا کر بغرض ہدایت بھیجا ہے۔ بت پرست یا بے مذہب ہم شہر یوں کو جب خدائے واحد پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو بتوں کی بے سودی کا بڑی شدو مدسے ذکر ہوا تو نامعقول جوش وخروش کے اس کی مخالفت ہوئی اور اِکا دُکا جو بھی اس تحریک سے متاثر ہوااس کی جان کے لالے پڑ گئے۔

چار پانچ سال کی ان تھک اور بے لوٹ تبلیغ کا متجہ بید نکلا کہ چند درجن ملکی مسلمان ہو گئے۔شہر میں ہم وطنوں کے ہاتھوں جس فتنہ وفساد سے سابقہ پڑا تھا،اس کے باعث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کومشورہ دیا کہ ترک وطن کر کے جبش چلے جائیں'' جہاں ایک منصف مزاج ہادشاہ حکمران ہے اور جس کے ملک میں کسی برظم نہیں ہوتا۔''(ا)

اُن مہاجرین میں جو جش کئے آنخضرت کے بچپازاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے۔ شامل تھے۔

# مکتوبات نبوی

تاریخ نے ایسے کوئی دو ڈھائی سوخط محفوظ کے ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائلی شیوخ، صوبہ جاتی افسروں اور ہمسایہ حکمرانوں کے نام تحریفر مائے تھے۔ جو مخص پورے جزیرہ نمائے عرب کا حکمران بن چکا ہو، اس کے لیے یہ تعداد کچھ بزی نہیں۔ اور انہیں خطوں میں سے ایک جے طبری ابن القیم ، قسطلانی ، اور قلقصندی نے اپنی کتابوں میں محفوظ کیا

# بسم الله الرحمن الرحيم

محمد رسول الله کی طرف سے نجاشی اصحم بادشاہ حبشہ کے نام میں اس خدا کی تعریف تہمیں لکھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بادشاہ ، مقدس، سلامتی والا، امان دہندہ اور سلامت رکھنے والا ہے۔ اور میں اقر ار کرتا

ا به سیرة ابن بشام منحه ۲۰۸ ـ

ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں جن کو پاک اور برائی کے مخفوظ مریم بتول کی طرف ڈالا گیا تو وہ خدا کی روح اور پھونک سے محفوظ مریم بتول کی طرف ڈالا گیا تو وہ خدا کی روح اور پھونک سے مالمہ ہوئیں جیسا کہ خدا نے حضرت آ دم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ میں مجتبے خدائے واحد لاشریک کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو میری اتباع کر بے اور مجھ پر نازل شدہ چیز پر ایمان لائے۔ کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں میں نختبے اور تیر کے لشکروں کو خدائے عزوجل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے بچے اور تیر کے لئکروں کو خدائے عزوجل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہول کی مرد اور میں نے تمہارے پاس اپنے بچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے، جس کے ہمراہ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آ کے تو ان کی مہمانداری کراورتکتر چھوڑ دے۔سلام اس پر جوراہ ہدایت پر چلے۔

عام طور سے اسلامی مورخ اس خط کو ۲ ھ کے اواخر کے واقعات میں بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ہما یہ کے قرماں رواؤں کو دعوت اسلام کی تبلیغ کی مگر او برنقل کئے ہوئے خط کا آخری فقرہ غور طلب ہے کہ:

''میں نے تمہارے پاس اپنے چپازاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے جس کے ہمراہ چندمسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئے تو ان کی مہمان داری کر......''

کیا بیرعبارت ۲ ھیں لکھی جا سکتی ہے۔جبکہ ان مہاجرین کوجشہ پنچے ہوئے پندرہ سال ہونے کوآئے تھے؟ بظاہر بیہ خط تعارف کی غرض سے حضرت جعفر طیار کو دیا گیا تھا جب وہ حبشہ جا رہے تھے۔ اگر سیرت نگاروں کی خاموثی کو کوئی مانع نہ قرار دیا جائے تو خط کے واقف کاراندانداز سے بیگمان ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے آنخضرت خود حبشہ تشریف لے گئے۔ اور مشل بعض دیگر ملکی تاجروں کے نجاشی سے تحفی تعارف حاصل کیا تھا۔ آپ کا مہاجرین سے چلت وقت واقفانہ انداز میں فرمانا کہ 'مجش میں ایک ایسے بادشاہ کی حکر انی ہے جس کے دور میں کی رظلم نہیں ہوتا۔' اور اس کی مزید تا بھی کرسکتا ہے۔ احادیث میں بعض وقت آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی زبان سے چند جبشی الفاظ بھی مروی ہیں۔

اتفاق سے ١٩٣٩ء ميں جب مين آكسفورؤ مين "كتبات مدينة" بريكيم دين كاتو

رسول اکرمؓ کی میاسی زندگی <u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u> 115 <u>۔</u>

پردفیسر مارگولیوث نے وہاں میری توجہ اس جانب منعطف کرائی کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک مستشرق کو حال میں بید خط طلا ہے اور میری مراسلت موصوف کو بھیج دی۔ اس کے جواب میں مستشرق ندکور (ڈی۔ایم۔ڈنلاپ ساکن براکڈ کرک، اسکاٹ لینڈ) کا جواب ملک شام سے عجون ۱۹۳۹ء کا چلا ہوا مجھے حیر آباد میں طل، جس میں لکھا تھا کہ بعض خاص حالتوں میں نجاثی کا بیہ خط فلطین کے ایک پارری کے پاس سے حال میں خریدا گیا ہے۔ اور بید کہ وہ اسے جلد لندن کے رسالہ ہے۔ آر۔ای۔ ایس میں ایک مضمون کے ساتھ شائع کرانے والا ہے۔ مزید مہر بانی سے اس نے خط کی ایک دی نقل فورا بھیج دی۔ فوٹو وطن والیسی پر بھیجنے کا وعدہ تھا، لیکن جگر جانے کے بعد سے پھرکوئی بیتہ نہ طا۔ (۱)

## كفار مكه كاوفدحبشه ميں

بہر حال جب متعدد جماعتیں مہاجرین کی حبشہ پنچیں تو مکنے والے اس کی روک تھام کے لیے تدبیریں سوچنے لگے۔ آخر اُنہوں نے ایک وفد بھیجا (۲) جونجاثی سے ان' ملزمین'' کی حوالی کا موقع دیا۔

اُنہوں نے کہا کہ ہم نے کے میں کوئی جرم یافعل ناجائز نہیں کیا ہے۔ ہم پہلے گراہ تھے۔ اب خدانے ہمارے پاس ایک نی بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے۔ اور ہم وطنوں کے ظلم اور بے ذردی ہے مجبور ہوکر یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ قریشی وفد کا سردار عمر دبن العاص جیساز بردست موقع شناس سیاستدان تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً پہلو بدل کر نجاشی کے نازک اور حساس ترین جذبات پر وار کیا اور پوچھا گرمسلمان بیتو بتا کیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقائد رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے نمائندے حضرت جعفر طیار نے قرآن مجید کی چند آئیتیں پڑھیں (۳) جن میں حضرت عیسیٰ کی روح اللہ، کلمۃ اللہ، ابن مریم اور بن باپ کے پیدا ہونے والا کہا گیا ہے اور ان کے ابن اللہ ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ نجاشی فرقہ طبیعت واحد کا (یعنی مانو فرائٹ) عیسائی تھا۔ اور ان ونوں اس فرقے اور یونان کے عیسائیوں میں بوے سخت مانو فرزائٹ) عیسائی تھا۔ اور ان ونوں اس فرقے اور یونان کے عیسائیوں میں بوے سخت مانو فرزائٹ) عیسائی تھا۔ اور ان ونوں اس فرقے اور یونان کے عیسائیوں میں بوے سخت

۲\_ سیرة ابن مشام صفحه ۲۱۷ و مابعد\_ ۳\_ سورهٔ مریم کی آیتیں \_

www.KitaboSunnat.com

اختلافات تھے۔ آخر الذكر اس بات كے قائل تھے كەحفرت عيسىٰ ميں بونت واحد دوطبيعتيں متصرات انسانى بھى اورخدائى بھى۔

حضرت عیسیٰ کے متعلق سب عیسائی قائل ہیں کہ وہ روح اللہ، کلمۃ اللہ، ابن مریم اور

بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ نجاشی اور اس کے درباری
پادر یوں نے مسلمانوں کو بھی عیسائی خیال کیا ہو۔ اور اس بنا پر بت پرست مکیوں کے حوالے
کرنے سے انکار کیا ہو۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کے متعلق ابن اللہ ہونے سے یک لخت انکار
کرتے ہیں۔ ممکن ہے نجاشی، جوقر قہ طبیعت واحد کا پیروتھا، مسلمانوں کے نقطہ خیال کی طرف
مائل ہوگیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہو کہ مسلمان دراصل عیسائیوں کا ایک نیافرقہ (۱)
ہوں۔ اور رفتہ رفتہ جبشی ماحول میں وہ فرقہ طبیعت واحد میں شامل ہو جا کیں۔ اور تاریخ بھی
ہواں۔ اور رفتہ رفتہ جبشی ماحول میں وہ فرقہ طبیعت واحد میں شامل ہو جا کیں۔ اور تاریخ بھی
ہتاتی ہے کہ ان مسلمانوں میں سے جو اپنے مرکز اور ہادی سے دور جا پڑے سے تھے کم از کم دو نے
عیسائیت قبول کر کی تھی ۔ (دیکھئے ابن ہشام صفحہ ۱۸ کا ۱۲ کا ۱۲ کا ۱۲ کا ۲۸ کا دوغیرہ)

# نجاشى كااسلام

مسلمان مؤلف بہر حال اس کے قائل ہیں کہ نجاثی نے اسلام قبول کرلیا تھا اور یہ کہ اس کے مرنے کی اطلاع ملی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مگریہ جمرت کے بعد کا واقعہ ہے۔

مکے میں بعض عجیب حالات میں عارضی طور سے چنددن کے لیے یہ مشہور ہوا کہ قریش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کوئی پرخاش نہیں رہی تو فوراً حبشہ سے بہت سے مہاجر وطن واپس آگئے اس عرصے میں جب حالات کی توضیح ہوگئ تو بیلوگ اور بعض دیگر کی مسلمان پھر حبشہ واپس مطلے گئے۔

<sup>۔</sup> اسلام کو شروع ہوکر اس وقت تک بہ مشکل پانچ سال گزرے تھے اور بجر عقائد کے بہت کم احکام تازل ہوئے تھے مسلمان نماز میں بھی غالبًا بیت المقدس ہی کی طرف رُخ کرتے تھے جو عیسائیوں کا مقدس ترین مقام ہے ان حالات میں ان پر اجنبی کے لیے عیسائیت کا گمان کرنا تعجب کے قابل نہ ہو گا۔ بدشتم سے حبشہ کی ہمعصر تاریخیں محفوظ نہیں رہیں ورنہ ہمیں اسلامی مورخوں کے بیانات کا مقابلہ کرنے کا موقع ملتا۔

ہجرت نبوی

اس کے بعد کی سال تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقامی سلوک ہے دل برداشتہ ہوکر مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔اور مقامی اور مضافاتی قبائل ہے سمجھوتہ کر کے اینے اقتدار کو مشحکم کرتے ہیں۔ اور پھر قریش پر جن کے تجارتی کاروان مىلمانوں كے زیراثر علاقے ہے گز بركرشام جاتے تھے،معاثی دباؤ ڈالتے ہیں۔اور نتيجۂ بدر وغیرہ کی جنگ ہوتی ہے۔جس میں عموما قریش کوسخت شکست ہوتی ہے تو قریش کی ایک اور سفارت حبشه جأتي ہےاورموقع دیکھ کر جاہتی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کےخلاف غصہ مہاجرین حبشہ پر اُتاریں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہے تو عمرو بن میضمری ایک غیرمسلم کوسفیر بنا کر حبشہ بھیجے ہیں۔ (سیرة شامی کے ۹۷ الف) نجاثی نے فتح بدریرایی مرت ہی کا اظہار کیا (ابن کثیر سے ) ..... اور قریش کو اس دفعہ بھی ناکامی ہوئی ہے۔ (۱) مملکت اسلامیہ کی عام تر تی کے دیکھتے اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ مسلمان غیر ممالك ميں بناہ ليتے ہيں اس ليے بچھ دن بعد يعنى ٢ ه ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك سفیر حبشہ بھیجا کدان مہاجرین کو مدیندلائے۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خواہش برنجاثی نے مہاجرین میں سے ایک نوجوان بیوہ کا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے غائبانہ عقد بھی کرا دیا تھا۔ان بی بی کوساتھ لے جانا بھی مقصود تھا۔نجاثی نے دھوم دھام سے مسلمانوں کورخصت کیا اورانہیں تخفے تحا نف دے کراپنے جہازوں میں مدیندرواند کیا۔ (۲) مورخ ککھتے ہیں کہ نجاثی نے کی کشتیاں اور بھی ساتھ کیں جن میں اس کا بیٹا اور بہت سے عبشی تھے۔ اور منشا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو دوستانه سلام ببنجانا تھا۔

نجاش كانخطآ تخضرت صلى الله عليه وسلم

طبری اور ابن ایخق نے نجاثی کا خط بھی محفوظ کیا ہے جس میں نجاشی نے اپنے پوشیدہ اسلام لانے اوراینے بیٹے کے بھیخے کا ذکر کیا ہے جو یہ ہے:

ا ۔ تاریخ طبری صفحہ ۲۰۱۱ و مابعد ۔

طبقات ابن سعد ج ۲/اص ۱۵طبری صفحه ۱۵۷\_ابن مشام صفحه ۱۰۰۰

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

بخدمت محمد رسول الله از طرف نجاشی اصم بن ابجر۔ تجھ پر اے اللہ کے نبی سلام اور اللہ کی رحت اور برکتیں۔

اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اور جس نے جھے اسلام کی ہدایت دی۔ یا رسول اللہ آپ کا خط جھے ملا جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا۔ زمین اور آسان کے مالک کی قتم کہ آپ کی بیان کردہ چیز سے حضرت عیسیٰ رتی بحر بھی زیادہ نہیں ہیں وہ و سے ہی تھے جیسے آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ رتی بحر بھی زیادہ نہیں ہیں وہ و سے ہی تھے جیسے آپ نے فرمایا ہوں کہ بچازاد بھائی اور اس کے ساتھیوں کی مہما نداری کی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اور اس کے ساتھیوں کی مہما نداری کی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ بھائی اور اس کے ساتھیوں کی بیعت اور اس کے ہاتھوں خدائے رب بھائی اور اس کے ساتھیوں کی بیعت اور اس کے ہاتھوں خدائے رب بھائی اور اس کے ساتھیوں کی بیعت اور اس کے ہاتھوں خدائے رب کو تھائین کے سامنے سراطاعت تشکیم کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ار بابن اصح بن ابجر کو بھیجا ہے، کیونکہ میں آپی ذات کے سواکسی کاما لک نہیں اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں تو آ جاؤں گا کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ (۲)

یہ وفد حبشہ سے چلا۔ لیکن بعض مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کشتیاں جن میں حبثی سے حصب ڈ وب گئیں اور بعض مورخ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے چندسلامت رہیں۔ جب یہ سفارت مدینہ آئی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم وفور اخلاق سے ان کی خود خدمت کرتے رہے۔ یہ جش سیابی بعض جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک بھی رہے۔ سمبوز دی نے تاریخ

۲۔ حوالے \_طبری صفحہ ۱۵۲۹ تا ۲۰ کئن ابن الخق صبح الاعظی جلد ۲ صفحہ ۲۹ تا ۷' من ابن ایخق تاریخ ابن کثیر جلد ۳ صفحه ۸ زاد اللعاد لا بن القیم جلد ۳ صفحه ۲۰ تا ۲۱ اعلام السائلین عن کتب سید الرسلین لا بن تولون خط نمبر ۳ \_ زیلعی تخریج احادیث الهدید کاضمیر کمتوب نمبر ۱/۲ سواطع الانوار (تاریخ حبشہ) برموقع -

## ر سول اکر مؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_\_ 119

مدینہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ نجاثی کے بیٹے نے حضرت علی سے موالات یا بھائی چارہ اختیار کرلیا۔اور حبشہ واپس جا کر تخت نشین ہونے سے انکار کر دیا۔

# آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کا خطنجاش کے نام

اس سفارت کے جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجاثی کو پچھ تخفے بھی جے۔ مگر اس عرصے میں اس نجاثی کا انقال ہو گیا۔ امام سلم کصتے ہیں کہ اس کے جانشین کو آنخضرت نے ایک تبلیغی خط کھا۔ مگر اس کا انجام معلوم نہیں۔ (۱) یہ خط بیہ فی نے ابن اسحاق کی کتاب سے نقل کر مے محفوظ کیا ہے اور وہ یہ ہے:

یہ خط پیغبرمحمد کا صبضیوں کے سردار نجاشی اصحم کے نام ہے سلامتی اس فخص کے لیے ہے جوراہ ہدایت کی بیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے نہ بیوی ہے نہ بیچہ اور یہ بھی کہ محمد ای (خدا) کا بندہ اور رسول ہے میں تجھے اسلام کے بلاوے کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں۔ اسلام لا تو سلامت رہے گا۔ اے اہلِ میں بات پر آجمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شرک کہ ہم سوائے اللہ کے کی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شرک کریں۔ اور نہ اس کے ساتھ شرک کریں۔ اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں ہی کو رب بنا کیں۔ اگر وہ لیٹ جا کیں تو کہد و کہ ہم تو (خدا کے) فرما نبردار ہیں۔ اگر تو انکار کرے لیٹ تیری تو مہد و کہ ہم تو (خدا کے) فرما نبردار ہیں۔ اگر تو انکار کرے کو تیری تو م کے نفر انیوں کا وبال تجھی پر پڑیگا۔ میر محمد رسول اللہ

ابھی حال میں حبثی اطالوی جنگ کی ابتداء میں اخباروں نے (ہمرم نے مصر کے اخبار البلاغ سے اور اس نے ادلیں بابا کے اخبار بر ہان اسلام سے نقل کر کے ) یہ خبر شائع کی تھی کہ خباتی نے اپنے خزانے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط جواب تک محفوظ ہے، نکال کر مسلمانوں کے ایک وفد کو دکھایا۔ اس خط کی جوعبارت نقل کی گئی یہ وہ وہ ی ہے جواور پنقل کی گئی

میں نے بدایۂ ابن کشر میں بیبق کا بیرحوالہ پایا ہے۔

12 \_\_\_\_\_\_ زندگی

ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بیان کس صد تک صحیح ہے۔ اس سے پہلے جبشہ کے اس اثری خزانے کی خبر کھی نہیں آئی تھی۔ حالا نکہ موجودہ خبر کے بموجب جبشی اس سے اکثر مشکل اوقات میں کام لیتے رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور اصلی خطوط گزشتہ صدی عیسوی کے رابع سوم میں دستیاب ہوئے ہیں اور ان کے فوٹو بھی مشرق اور مغرب کے علمی رسالوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے متن بھی بالکل وہی ہیں جیسا کہ قدیم عربی تاریخوں میں محفوظ ہیں۔ اگر نجاثی کے اس مزعومہ خط کا بھی فوٹو حاصل ہو سکے تو ہم کسی بہتر نتیج پر پہنچ سکیں گے۔ اگر نجاثی کی ایل سلای یا اس کے تبرک خانے کے متبم نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں مجبورا فلسطین نجاثی با یلا سلای یا اس کے تبرک خانے کے متبم نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں مجبورا فلسطین میں ان یادگاروں کو فروخت کر دیا تھا، جیسا کہ اوپر مسٹرڈ نلاپ کے خط سے اس خط کی اصلی کو پانے کے واقعے سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے تو پھر شہادت زیادہ قابلِ قبول ہو جاتی ہے۔ گر خدا معلوم اس عالمگیر جنگ نے ان متبرک یادگاروں کا کیا حشر کیا ہے اور وہ اب کہاں ہیں۔ معلوم اس عالمگیر جنگ نے ان متبرک یادگاروں کا کیا حشر کیا ہے اور وہ اب کہاں ہیں۔

# حبش کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے تعلقات حبشہ کے ساتھ بے حددوستاندر ہے۔ اورالی متعدد حدیثیں ملتی ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ابتدائی دور اسلام میں بعض فرزندان حبش نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جوش وصدافت کے ساتھ ساتھ دیا اسے مسلمان اب بھی ادب کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اور پہلے مؤذن حضرت بلال حبثی کے نام میں وہ کشش ہے کہ جاوی زبان میں بلال کے معنی خود مؤذن کے ہیں۔ اورلندن کی مجد مکیں (جومحلہ پنی میں ہے) سب سے پہلے انگریز مؤذن کا نام بھی بلال رکھا گیا ہے۔ کی مجد مکیں (جومحلہ پنی میں ہے) سب سے پہلے انگریز مؤذن کا نام بھی بلال رکھا گیا ہے۔ اور اب بہت کم لوگ جانتے یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان مسٹر بلال کا اصلی نام کیا تھا۔ اور سے گورے بلال خود بھی کالے بلال کے ہمنام ہونے پرفخر کیا کرتے ہیں۔ او پر بیان کیا گیا ہے۔ کہ ابر ہہ کے حملے کے سلسلے میں بہت سے حبثی بیار ہو کر مکتے ہی میں رہ گئے۔ پچھ عرصہ ہوا مشہور شرقیاتی پاوری لامنس نے ۱۹۱۲ء کے ژور نال آزیا تیک (پاریس) میں ایک عجیب اور مشہور شرقیاتی پاوری لامنس نے ۱۹۱۶ء کے ژور نال آزیا تیک (پاریس) میں ایک عجیب اور قابل غور مضمون لکھا ہے۔

## 

Lammenr, Les Ahabis et Iorganisation militaire de la Mecque au siecle de l'Hegite.

لیعن '' حبثی اور قرن 'جرت کا فوجی نظام مکے میں' اس میں وہ متعدد عربی حوالوں کی بنا پر یہ نتیجہ افذ کرتا ہے کہ قریش نے ایک متعقل فوج دائمہ (Standing army) تیار کی تھی جس میں ان کے حبثی غلام اور بہت سے تخواہ یا ہے جش سپاہی کام کرتے تھے۔ اور قریش ان کو نہ صرف اپنے تجارتی کاروانوں کے سفر کے وقت بطور محافظ دستہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بلکہ اپنی جنگوں میں بھی ان سے مدد لیتے تھے۔ مسلمانوں سے جنگوں کے سلسلے میں اکثر'' قریش واحابیشہا'' کا ذکر تاریخوں میں آیا ہے۔

# مصر کے جنوبی علاقے میں اسلام کی اشاعت

عہد نبوی کے بعد مسلمان جب تیزی سے چاروں طرف پھینے گئے تو مصر کا جنوبی علاقہ بھی نور اسلام سے منور ہونے لگا۔ معلوم نہیں وہاں اسلام کا آغاز کب اور کس طرح ہوا۔ چونکہ معر سے اس علاقے کے تجارتی تعلقات قدیم اور کثیر تھے اس لیے مصر کی فتح کے بعد ہی عرب مسلم تا جروں نے اسلام یہاں پہنچا دیا ہوگا۔ بہر حال عثمان کی خلافت کے زمانے میں نوبیہ کے مسلم تا جروں نے اسلام یہاں پہنچا دیا ہوگا۔ بہر حال عثمان کی خلافت کے زمانے میں نوبیہ کے علاقے میں مجدوں کا پیتہ چلتا ہے۔ مقریزی نے خطط مصر (باب البقط) میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر و بن العاص محر سے مقریزی نے عمل معرمیں فاتحانہ آئے تو انہوں نے عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو محر و بن العاص شے ان کو وائی کا تھم دیا۔ ور جب بہت دن ہو گئے تو عمر و بن العاص نے ان کو وائی کا تھم دیا۔

# نوبیه پرمسلمانوں کی چڑھائی اورمعامدہ

جب عمرو بن العاص کی وفات ہوگئی تو نو بیوں نے اس سلح کوتو ڑدیا۔ جوان میں اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح میں ہوئی تھی۔ اور وہ جنوبی مصر پر بکٹر ت لوث مار کرنے گئے۔ اس پر عبداللہ بن سعد نے مرر نو بیہ پر چڑھائی کی۔ اب بی خود مصر کے گور زہو گئے تھے اور بید حضرت عثان کا زمانہ ہے۔ چنا نچی نو بیہ کے پایئے تخت و نقلہ (دوگلولہ) کا محاصرہ کر کے مجنی سے پھر برسائے جس سے ان کا گرجا منہدم ہوگیا۔ اس پر ان کا بادشاہ قلیدردث گھرا گیا اور بڑی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پُر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## \_\_\_\_\_ 122 \_\_\_\_\_ دسول اکوم کی سیاسی ذندگی عاجزی سے سلح کی درخواست کی اور معذرت کی کہ کھانے یہنے کی تنگی سے لوث مار ہوتی ہے۔

چنانچیہ مکررصلح ہوئی، جس میں نوبیوں نے سالانہ تین سوساٹھ غلام کا پیشکش کیا اور مسلمانوں نے ان کوغلہ مدید کرنا منظور کیا اور ایک معاہدہ لکھا گیا ہے بقط (Pact) کہلاتا ہے۔اس کی نقل جس

میں دنقلہ کی جامع مجد کا بھی ذکر ہے یہ ہے:

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

ا۔ امیر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا معاہدہ نوبہ کے حکمراں اور اس کے جملہ اہلِ ملک کے ایس سعد بن ابی سرح کا معاہدہ نوبہ کے حکمراں اور اس کے جملہ اہلِ ملک کے لیے۔

۲۔ معاہدہ جونو بہ کے بڑے چھوٹے سمھوں کے لیے اسوان سے علوہ تک کے علاقے کے لیے کیا گیا ہے۔

س۔ عبداللہ بن سعد نے ان کوایک امن عطا کیا اور ایک صلح منظور کی ہے جو ان کے اور ہمسایہ جنو بی مصروغیرہ کےمسلمانوں اور ذمیوں کے مابین جاری ہوگی۔

س۔ اے نوبہ والو! تمہیں خدا اور رسول کا امان دیا جاتا ہے کہ ہم تم سے نہ جنگ کریں گے نہ لا ایک ہے نہ جنگ کریں گے نہاڑائی جب تک تم ہماری باہمی شرطوں پر قائم رہو۔

۵۔ یہ کہتم جمارے ملک میں آ کرگز رسکو مے بس نہ سکو مے اور ہم تمہارے ملک میں آ کر گزرسکیں مے مقیم نہیں ہوجا کمیں مے۔

۲۔ جومسلمان یا ذمی تمہارے ملک میں آئے یا اس میں گزرے تو تمہارے علاقے ہے
 والیسی تک اس کی حفاظت تمہارا فرض ہے۔

2۔ اور مسلمانوں کا کوئی بھوڑا غلام تہارے پاس آئے تو تم اے اسلامی سرز مین میں واپس کر دو مے اس پر قبضہ نہ کرلو مے اور نہ اس سے کوئی مسلمان ملنا اور بات کرنی علی سے تو تم ممانعت وتعرض کرو مے تا آئکہ کہ دہ مسلمان واپس چلا جائے۔

۸۔ تہمارے شہر میں مسلمانوں نے جو معجد بنائی ہے اس کی حفاظت تمہارا فرض ہے
 ہاں کسی نمازی کو جانے سے تم نہ روکو گے وہاں جھاڑو صفائی اور روشی تمہارا

 ٠٠٠

ا۔ تم سالانہ تین سوساٹھ غلام مسلمانوں کے حکمران کوخراج دو مے جو اوسطاقتم کے

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 123 \_\_\_\_

تمہارے ملک کے ہوں۔ ان میں عیب نہ ہوں، پچھ مرد اور عور تیں۔ گریہ بہت

بوڑھے بوڑھیاں اور نہ بالغ بچے۔ یہ اسوان کے والی سے میرد کئے جائیں گے۔

ا۔ علوہ اور اسوان کے مابین تم پر کوئی تملہ آ ور ہوتو اس کا روکنا مسلمانوں کا فرض نہیں۔

اا۔ اگر تم مسلمانوں کے کسی (بھگوڑ ہے) غلام کو پناہ دو یا کسی مسلمان یا ذمی کو قبل کرو یا

اس مجد سے تعرض کرو جو مسلمانوں نے تمہارے شہر میں تقمیر کی ہے اور اس کو منہ علام کر دو یا تمین سوساٹھ غلاموں کے پیشکش میں کمی کروتو یہ سلح وا مان ختم ہوجائے گا۔

اور ہم حالت برابری پرعود کر آئیں گے تا آئکہ خدا ہم میں فیصلہ نہ کرے۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

۱۲۔ ہم پراس سلسلے میں خدااور رسول کا ذیمہ اور واسطہ ہے اور تمہارے لیے تم پر تمہاری دین کی سب سے بڑی اعتقاد کی چیز یعنی حضرت سیح اور حواریوں اور اپنے دین وملت کے دیگر بزرگ اشخاص کی ذیمہ داری ہے اللہ ہم میں اور تم میں اس پر گواہ ہے۔

۱۳ اے اسم میں رمضان میں عمرو بن شرجیل نے تحریر کیا۔

مقریزی نے تفصیل کے ساتھ اس معاہدے کی تعمیل کی رسمیس بیان کی ہیں کہ ہرسال غلاموں کی حوالگی کے وقت کیا طریقہ انجام پاتا تھا اور کس طرح رواج نے گورزمصر اور افسران متعلقہ کے لیے بھی کچھ حقوق مستقرہ پیدا کر دیئے تھے اور کس طرح اور کس مقدار ہیں انہیں غلہ عطاکیا جاتا تھا اور یہ کہ رواج نے کس طرح غلے کے علاوہ کیڑے وغیرہ کو بھی اس میں شامل کرا دیا تھا۔ چونکہ نو بی قوم عیسائی تھی اس لیے سالانہ سفارت کے موقع پر ایک زمانے میں شراب کے بیے بھی تحذہ دیئے جانے گئے تھے تو علماء نے اس میں مداخلت کی تھی۔

حبش کے بعض ساحلی علاقے اور ان کا یکسال نظم

حبشہ اور نوبہ سے متصل بجہ کا علاقہ ہے جو دریائے نیل اور بحراحر کے مابین بندر عیذاب (حالیہ پورٹ سوڈان) سے جنوبی سین تک پھیلا ہوا ہے۔مقریزی نے (باب ''ذکرالجہ'' میں) لکھا ہے کہ ان میں بھی جنوبی مند کے بعض ساحلی علاقوں کی طرح مادرانہ معاشرہ رائج تھا یعنی کسی کا وارث بیٹانہیں بلکہ بھانجا اور نواسہ ہوتا تھا اور یہ کہ ان میں کوئی سیاس

تنظیم اورکوئی ندہب نہ تھا۔ جب عبداللہ بن سعد بن الی سرح نے نوبہ پرحملہ کیا تھا تو اس علاقہ یر بھی توجہ کی تھی لیکن جب یہاں کی حالت سے آگاہی ہوئی کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے تو ان کوان کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ کوئی معاہدہ تک نہیں طبے ہوا۔اور یہ کہ سب سے پہلی مرتبدان سے معاہدہ عبیداللہ بن الحجاب السلولی (زمانہ گورنری۲۰۱ه تا ۱۱۱ه) نے کیا تھا جس میں مذکور تھا کہ'' سالا نہ ان لوگوں کوتین سو ادنٹ دیئے حایا کریں گے۔ یہ تجارت کے لیے اسلامی سرزمین سے گزر سکیس گے ۔لیکن وہاں بس جانے کی اجازت نہ ہوگی ۔ بیا کہ ان کے علاقے میں مسلمان اور ذمی رعایا کو جان و مال کا امن حاصل رہے گا۔ ورندان سے معاہدہ کا لعدم سمجھا جائے گا۔ نیزیہ کہمسلمانوں کے غلام بھاگ کران کے علاقے میں آئیں تو وہ واپس کر دیئے جائیں گے۔معاہدے کی قبیل کے لیے ان کا ایک وکیل بطور پرغمال مصر میں رہتا تھا اور خلاف ورزی پر سزائمیں مقرر تھیں ۔ چنانچہ ایک بمری کی لوٹ پر جار دینار اور ایک گائے کی لوٹ پر دس دینار جر مانہ ہوتا اور بھگوڑ نے غلاموں کی عدم واپسی پر بھی ان ہے مواخذہ کیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے علاقے میں مسلمان جاکر ہے۔ وہال کے شاہی خاندان میں شادی بیاہ کرنے اوران کی کانوں کو کھود کر استفادہ کرنے لگے، جس کے باعث ان لوگوں کا وحثی بین بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا گیالیکن خلیفہ مامون کے زمانے میں ان لوگوں نے لوٹ مار بہت شروع کی تو سیہ سالار عبداللہ بن جہم کو بھیجا گیا اور مختلف معرکہ آرائیوں کے بعد بجہ کے حاکم کنون بن عبد العزیز نے صلح جا ہی جس کا طویل متن مقریزی نے نقل کیا ہے جس کے اہم فقرات یہ ہیں:

''تو اور تیری رعایا سب خلیفہ مامون کے غلام سمجھے جا کیں گے البت این علاقے میں تو حسب حال بادشاہ رہے گا اور تو حسب سابق سواونٹ یا تین سودینار کا سالا نہ خرچ اداکرے گا۔۔۔۔۔ اسلام، قرآن یا جناب رسالت کی شان میں کوئی گتا خی کرے تو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا۔۔۔۔۔ وشمنان اسلام کو مدد بھی نہ دو گے۔۔۔۔۔کی مسلمان ذمی یا آزاد کوئل کرو تو دس خوں بہا اور غلام تو قیت کا دس گنا۔اورای طرح اسلامی رعایا کا مال کئے تو دس گنا جرمانہ وصول کیا جائے گا۔۔۔۔۔اسلامی رعایا کو تیرے علاقے

## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 125

ے گزرنے میں کوئی ممانعت نہ ہوگی اور نہ رہزنی کی جائے گی ..... مسلمانوں کی بنائی ہوئی محبدوں کو نہ ڈھاڈ کے ..... یہ کہ کنون بن عبدالعزیز بطور ریفال مصر میں مقیم رہے گا، تاکہ معاہدے کی تقیل کا اطمینان عاصل ہو ..... یہ کہ اسلامی افسر مسلمان بجہ سے ذکو ہ وصول کرنے علاقہ بچہ میں آسکیں گے .....اس کا لفظ بہلفظ ترجمہ کیا گیا اور اس مرکوا ہاں بھی شبت کرائی گئیں۔''

اس کی تقیل خلیفہ متوکل کے زمانے تک ہوتی رہی۔ پھرلوٹ مار بڑھ گئی تو ایک مہم بھیجی عمی ۔ جس نے فن حرب کی مہارت سے باوجود تعداد کی کی کے دشمن کو فاش شکست دی اور ان کے حکمر انوں کو بغداد جا کر خلیفہ کے قدموں پر گرنے پر مجبور کیا۔ بیہ ۲۳۱ھ کا واقعہ ہے اور بعض مزید حقوق مسلمانوں کے لیے حاصل کر کے مکر رصلح کی گئی۔

حبثی علاقوں کے بہت سے حالات مقریزی نے الالمام نامی ایک متعقل کتاب میں بھی کھے ہیں ۔ لیکن ہمارا موضوع قبل اسلام اور ابتدائے اسلام کے تعلقات کا تذکرہ ہے اور بعد کے حالات محض تکملہ ہیں۔

# اصل مکتوب نبوی بنام نجاشی کی نئ دستیا بی

مجلّہ عثانیہ جلد (۹) شارہ (۳۳) ۱۳۵۵ء تا ۱۹۳۱ء میں مضمون کتوبات نبوی کے دو اصول کے آخرم میں ایک اخباری اطلاع کا ذکر کیا گیا تھا کہ موجودہ نجاشی حبشہ نے مکتوب نبوی کی جواپی زمانے کے نجاشی کے نام آیا تھا۔ لوگوں کو زیارت کرائی۔ مگر کوئی تفصیلی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد سے بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے۔ نجاشی کولندن میں جا پناہ گزیں ہونا پڑااور حبشہ پراطالوی قبضہ ہوگیا پھر موجودہ جنگ چھڑی۔ مگر خوش قسمتی سے اس اہم اور مبارک دستاویز کے متعلق پچے معلومات حاصل ہوئی ہیں جو باعث دلچیں ہوں گے۔

اامئی ۱۹۳۹ء کو جب میں نے آکسفورڈ میں ابتدائے سنہ جمری کے چندع بی کتبات مدینہ پرایک فانوی لیکچر دیا اور ان کتبات کے خط کا مقابلہ سابق میں دستیاب شدہ مکتوبات نبوی رہنام مقوق ومنذر) سے کیا تو پروفیسر مارگولیوث نے جلے میں بیان کیا تھا کہ ایک مکتوب نبوی جو نجاشی حبشہ کے نام بھیجا گیا تھا دستیاب ہو گیا ہے اور اسکاٹ لینڈ کے ایک شخص کے پاس ہے۔ جلے کے بعد میں نے پروفیسر مارگولیوث کے توسط سے اس شخص کو ایک خط بھیجا۔ کی ماہ بعد مجھے اس کا جواب حیدر آباد میں ملا۔ خط نویسندہ مسٹرڈ تلاپ کا قیام ان دنوں شام میں تھا۔ جواب میں کتوب مبارک کی ایک نقل جو ہاتھ سے کی گئی تھی۔ مسلک تھی اور وعدہ تھا کہ اسکاٹ

لینڈ واپسی پر مجھے فوٹو بھی بھیجا جائے گا نیز یہ کہ اس پر ایک مضمون جلد لندن کے رسالہ ہے۔ آر۔ اے۔ ایس میں بھی چھپے گا۔ اتنے میں جنگ شروع ہوگئی لیکن اتنے حالات میں نے اسلامک کلچر حیدر آباد (اکتوبر ۱۹۳۹ء ص ۴۲۹ کی تعلق نمبر ااور مصر میں شائع شدہ کتاب الوثائق السیاسیة (ص۲۲ تا ۲۵ کی تعلیق) میں شائع کرادئے۔

موجود مضمون ج۔ آر۔ ا۔ ایس کے شارہ جنوری ۱۹۴۰ء میں چھپا۔ کیکن یہ پر چہ وقت سے بہت دنوں بعد ہندوستان پہنچا۔ اس میں بیمضمون ص۵۴ تا ۲۰ میں چھپا ہے اور مکتوب مبارک کے فوٹو کا بلاک بھی وہیں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون کے ضروری اقتباسات کا ترجمہ یہاں درج کیا جاتا ہے:

یہ خط ایک جھلی پر لکھا ہوا ہے جو کوئی نو اپنچ چوڑی اور ساڑھے تیرہ اپنچ کمبی ہے۔ حروف مدوّر ہیں اور بڑے ہونے کے باعث پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ سیاہی جواستعال ک گئی ہے۔ وہ خاکی (براؤن) ہے خط کامضمون سترہ سطروں میں ہے۔ جس کے آخر میں ایک گول مہر کا نشان ہے جس کا قطر ایک نچ کا ہے۔ اس کی عبارت نیچے سے یوں ہے۔ ''محمد رسول اللہ'' اور ہر لفظ علیحدہ علیحدہ سطر میں ہے۔

ید دستادیز اکتوبر ۱۹۳۸ء میں دمشق میں حاصل ہوئی۔ میں اسے انگلتان لے گیا۔

برٹش میوزیم میں مسربل اور مسرفلٹن نے اسے دیکھا۔۔۔۔۔۔ پروفیسر مارگو لیوث اور گاسگو کے مسرر راہسن وغیرہ عربی دانوں کے دیکھنے کے بعد میں نے اسے والیس لے جاکر دمشق میں اس کے مالک کو پنچا دیا جو دہاں ایک خاتی مخص ہے۔ اصل تو نہیں البتہ اس کے فوٹو کو مختلف اوقات میں جامعہ بون (جرمنی) میں پروفیسر کا لے اور پروفیسر ہیفنینگ نے بھی دیکھا سابق میں دستیاب شدہ کمتوب نبوی (بنام مقبقی ! سے مقابلے پر عام مشابہت نظر آئی۔ خاص کر مُم دونوں پر کیسال معلوم ہوئی۔ خط اس تھا اور ظاہر ہے کہ بیکا تب کے مختلف ہونے کا نتیجہ ہوگا۔ اس خط کا متن جوع بی تاریخوں میں ملک الحسیدے ہے بینی نام زائد ہے اور "عظیم" کی جگہ مکلک خط کی سطر نبرس میں انج الصدی کی جگہ ملک الحسیدے ہے بینی نام زائد ہے اور "احساب عد" نہیں ہے اور خاص کر آخر میں طبری میں "وقد بعث الیک ابن عمی جعفو اور نفواً معہ من خاص کر آخر میں طبری میں "وقد بعث الیک ابن عمی جعفو اور نفواً معہ من

\_\_\_\_\_ 128 \_\_\_\_\_ دسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

السمسلمین فیاذاجانک فاقر هم و دع التجبر" کاجمله زائد ہے باتی خط تقریباً کیاں ہے۔ طبری کے برخلاف سے قاطبیہ میں جومتن ہے وہ ہو بہو کیاں معلوم ہوتا ہے جی کہ اس میں "توقن بالدی جاء فی" بھی ہے ورنہ عام طور سے طبری اور دیگر مؤلف اس کی جگہ تو من بالذی جاء فی کی روایت کرتے ہیں علم خطوط قدیمہ کے نقط نظر سے برٹش میوزیم کے ماہروں کی رائے سے کہ وہ اتنا قدیم نہیں معلوم ہوتا جتنا بیان کیا جاتا ہے جن جن لوگوں نے اصلی جھٹی کو دیکھا ہے ان میں سے متعدد کی یہ رائے کہ اس جھلی کا جدید کے مقابل قدیم ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ مشرحید اللہ مؤلف کتاب فرانسین" برسیاست خارجہ اسلام بزمانہ نبوی" کا خیال ہے کہ مکتوب نبوی کی اصل موجودہ نجائی کے کتب خانے میں ہوگ۔ (۱۱) موجودہ مالک کا بیان ہے کہ اس نے چند سال قبل یہ دستاہ پر جشش کے ایک پادری کے پاس سے حاصل کی۔ اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ سابق میں وہ شہنشاہ حبشہ کے کتب خانہ میں رہی ہو۔ اور حالیہ (حبثی اطالوی) جنگ کے کہ سابق میں وہ شہنشاہ حبشہ کے کتب خانہ میں رہی ہو۔ اور حالیہ (حبثی اطالوی) جنگ کے در ران میں وہ کی طرح ایک یادری کے قبضے میں آئی جس نے بعد میں شام کا سفر کیا۔...."

اس قدر حالات دینے کے بعد مسٹرڈ نلاپ نے اس کمتوب کے جعلی ہونے کی رائے ظاہر کی ہے۔اوراس کی دلیلیں مختصر آبیہ ہیں:۔

ا۔ پینمبر اسلام نے خطوط بھیج ہی نہیں۔ آپ اپ کو عالمگیر نی نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ صرف عرب کی اصلاح چاہتے تھے۔ اصل میں بعد کے زمانے میں جب عیسائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے تمام دنیا میں اپنے حواری بلیغ کے لیے بھیجے تھے تو مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کی عزت کی سے تھی ہوئی نظر نہ آنے کے لیے بی قصہ گھڑ لیا ہے۔

۲۔ سابق میں مقوقس اور مندر بن ساویٰ کے نام جواصل کمتوبات نبوی دستیاب ہوئے تھے
 ان کے متعلق نوئلڈ کے اوشوالی نے اور شلائشر نے جعلی ہونے کی رائے دی تھی۔

ا۔ میں نے یوں نہیں لکھا تھا بلکہ خط میں رائے ظاہری تھی کہ اصل کا جش کے کی مخص سے حاصل کیا جانا بیان کیا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ جلاوطنی کے زمانے میں خود نجاشی یا اس کے ساتھی بیم توب اپنے ساتھ جش سے لائے ہوں۔ کیونکہ چند دن قبل اس کے جش میں ہونے اور عام زیارت کرائے جانے کی خبر آئی تھی۔ (م-ح-۱)

## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 129 \_\_\_\_\_

۔ برٹش میوزیم کے ماہرین نے موجودہ جھلی کوجعلی قرار دیا۔

سرة ابن ہشام میں جہال مکتوبات نبویہ کے بھیج جانے کا ذکر ہے وہال شروع میں ابن اسلام کی یاان کے زمانے کی بیداوار ہے )

۵۔ قرآن مجید کے جو پرانے نسخ ملتے ہیں ان کے خط سے اس مکتوب کا خط کافی مختاف ہیں۔

۲۔ آج کل بہت ی چیزیں برانی کہہ کریچی جارہی ہے گروہ جعلی چیزیں ہیں۔

ے۔ اس خط کامتن جوعر بی تاریخوں میں ہے اس میں اور جھلی کی عبارت میں خاصافر ق ہے۔

یہ سات دلیلیں جن میں سے زیادہ تر صرف پرانی پادریا نہ باتیں دہرائی گئی ہیں، کسی

خیدہ التفات کے قابل نہیں تھیں ۔ صرف نوجوان ناظرین کے معلومات کے لیے ان کے پچھ

تحلیل کر دی جاتی ہے۔

يهلى دليل: محض ايك ب تكااعتراض ب-ماارسلنك الارحمة للعالمين.

مارسلنک الاکافة للناس. هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین اللحق لیظهرهٔ علی الدین کله. وغیره قرآن مجیدی متعدد آیتیں بتاتی ہیں کدرمول عربی عالمگیرنی تھے بیاور بات ہے کدانسان ہونے کی وجہ سے اس عالمِ اسباب میں آپ نے اپنی تبلیغی زندگی صرف تجاز میں گزاری ہو۔ اس کے برخلاف حضرت عیسی کے متعلق خود انجیل میں ، کی جگه ندکور ہے کہ وہ اس کے برخلاف حضرت عیسی کے متعلق خود انجیل میں ، کی جگه ندکور ہے کہ وہ

صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں حتیٰ کہ اپنی مبلغوں کو بھی ہدایت کی کہ غیر یہود یوں میں تبلیغ نہ کریں اور فر مایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور امریکی پادریوں کی جدید تحقیقات سے ہے کہ حضرت عیسیٰ کا حواریوں کو دُنیا کے مختلف حصوں میں بھیجنا ایک من گھڑت قصہ ہے

انہوں نے خودنہیں بھیجا تھا۔ بہر کیف بیاعتراض اور الزامی جواب اس بحث سے کم متعلق ہیں۔ اگر ڈ نلاپ صاحب خود اسے نہ چھیڑتے تو ہم بھی اس بحث میں نہ بڑتے۔ عہد نبوی میں مؤتہ (فلسطین) برحملہ کیا اس دعوے کا

جواب نہیں ہے کہ آپ صرف عرب کی نی تھے؟

دوسری دلیل: اس کا تفصیلی جواب اینے سابقہ مضمونوں میں دے چکا ہوں۔ دیکھیے مجلّه عثمانیہ (جلدہ شارہ ۳۔ ۸ مکتوبات نبوی کے دواصول) اور اسلامک کلچر (اکتوبر ۱۹۳۹ء ابتدائے سنہ بجری کے چندعر بی کتبات مدینہ۔ آخرالذکر زیادہ مفصل ہے۔ اب انہیں اعتراضات کو دہرا کر جوابات دینا مخصیل حاصل ہے۔ مخضرا وہ اعتر اضات ناواقف اور جاہل لوگوں کے ہیں یوں بھی دیگرخطوط جعلی ہوں تو پہ کیا ضروری ہے کہ موجودہ خط بھی جعلی ہی ہو۔

تیسری دلیل: برنش میوزیم کے دو ماہرین نے صرف اتنا کہا کہ جھلی اتنی پرانی نہیں معلوم ہوتی كه عبد نبوي كي هو ـ اس قتم ك تخيين معاملات مين "ماهرين" مين جتنا كثير اور مصحکہ خیز اختلاف ہوتا ہے وہ علم آ ٹار قدیمہ سے ادنیٰ مس رکھنے والے بھی جانتے ہیں۔ ہم نے اصلی جھلی کے دیکھنے کا موقع نہیں پایا ممکن ہے۔ بعض دوسر ہے ماہر دیکھیں تو اس جھلی اوراس کی تحریر کوا تنا ہی قدیم قرار دیں جتنا اس کی عمارت سے ظاہر ہوتا ہے۔

چوسی دلیل: اس ناوا تفانه اعتراض کا تفصیلی جواب میں نے رساله معارف اعظم گڑھ (جون ١٩٣٥ء)''آ مخضرت کا خط قيصرروم كے نام' ميں ديا ہے۔ مخضر يه كه عبارت. کے شروع میں'' قال ابن اسحاق'' نہ کہنے ہے کچھ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو دورانِ عبارت میں کئی جگداہن اسحاق کا ذکر ہے اور دوسرے ابن ہشام نے آخر میں بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں مکتوبات نبویہ کا ذکر خاص میرا ہے۔جس کے معنے صاف یہ ہیں کہ باقی خطوط کا ذکر ابن اسحاق ہی کے حوالے سے ہے۔

یا نچویں دلیل: ہے بھی کچھ ٹابت نہیں ہوتا۔اوّل تو قر آن مجید کا خط خاص آ رائش ہے لکھا جانا جا ہے اور معمولی سرکاری مراسلے الگ دفتری خط میں۔ دوسرے مقابلہ تو الیی تح بروں ہے ہو جومسلمہ طور ہے عہد نبوی یا اس کے قریبی ز مانے ک ہوں نہ کہ کئی صدی بعد کی تح بروں ہے۔

چھٹی دلیل: کو بیکانی اعتراض کہنا جا ہیئے۔ بازار میں تاجر بھاؤ بڑھانے کو کوئی چیز پرانی بتائے تو ہمیشہ اور سوفیصد صور توں میں اس کا جھوٹ کہنا کیا ضروری ہے؟ ہم کو

محكم دلائل و برابين ســـ مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 131 \_\_\_\_

ا پی ذاتی رائے قائم کرنے چاہیے نہ کہ دودھ سے جل چکے ہوں تو چھاچیہ بھی پھونک پھونک کر ہی پئیں۔

ساتویں دلیل: ہی البتہ ایک ایسی چیز ہے جو بنجیدہ توجہ کی مستحق ہے۔ ۱۹۳۳ء میں جب میں نے اپنا فرانسیسی مقالہ پیش کیا تھا تو اس میں (ص اص ۳۸ تعلیق نمبر ۵ میں نے مکتوب نبوی بنام نجاثی کے اس متن پر جوطبری میں ہے) پیرائے ظاہر کی تھی۔ تمام اسلامی موزخ منفق ہیں کہ یہ خط ۲ ھ میں بھیجا گیا۔ گر اس کے تمام اسلامی موزخ منفق ہیں کہ یہ خط ۲ ھ میں بھیجا گیا۔ گر اس کے

بعض جملے مثلاً '' میں تیرے پاس اپنے چھازاد بھائی جعفر کو بھیج رہا ہوں جس کے ہمراہ چندمسلمان بھی ہیں جبوہ تیرے پاس آئے تو ان کی مہمانداری

کر .... 'ایسے ہیں جن سے اس گمان کی تائید ہوتی ہے کہ یہ خط آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچازاد بھائی کو ان کے بجرت کر کے جبش جاتے وقت بغرض تعارف (تقریا ۵ نبوی ۸ قبل بجرت میں دیا) ہوگا۔ بنابراں جو

متن ہمارے سامنے ہے وہ اصل میں دو الگ الگ خطوں کی عبارتوں کا مرکب ہوگا۔ مکتوب ثانی بے شک ۲ھ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تا کہ نجاثی کو

اسلام لانے کی دعوت کی تبلیغ کرے۔ رہاوہ خط جس میں مباجرین کے پہنچنے پر ان کی مہمانداری کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ ۲ھ کے اواخر میں کسی طرح نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ مہاجرین کو حبشہ پہنچ کر تب کوئی چودہ سال گزر

جوی میں عاب میں ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی کا جاتا ہے۔ چکے تھے۔اوراس وقت تو وہ وہاں سے مدینہ والیسی کی تیاری کررہے تھے۔

یمی خیال میں نے انجمن ترتی اُردو کی شائع کردہ کتاب'' حبش اور اطالیہ'' کے باب ''عرب اور حبشہ'' میں ظاہر کیا تھا۔ موجودہ جھلی کی دریافت سے اس خیال کی پوری تائید ہوگئی

ادراس میں حضرت جعفر طیار کے تعارف وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ خالص تبلیغی خط ہے۔

رہا تاریخوں میں مندرج متن سے اختلاف اس کی وجہ سب جانے اور مانے ہیں کہ '' ''روایت باللفظ کی طرح روایت بالمعنی'' کا بھی عربوں میں رواج رہا اور جتنا بھی اختلاف تاریخوں کے متن اور جھلی کے متن میں ملتا ہے وہ صرف ایک ہی مفہوم کو دوسرے مترادف الفاظ میں ظاہر کرنے پر مشتمل ہے اور بس ۔ خاص چیز بید قابل ذکر ہے کہ ایک تاریخ میں ایک جملہ

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

روایت بالمعنی کے باعث بدلا ہے تو دوسرے میں دوسرا، به حیثیت مجموعی پورے خط کی اصلی عبارت تاریخوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ سیرۃ حلبیہ کامتن بہت زیادہ مطابق اصل ہے اور خود مسٹرڈ ٹلاپ نے تسلیم کیا ہے کہ اگر ابن الاثیر نے اپنی تاریخ میں ایک جگہ جو نامکمل اقتباس دیا ہے اس کی جگہ پورامتن دیا ہوتا تو جھلی کی عبارت سے سوفیصد متفق ہوتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخوں کے متن کا دستاویز کے مندرجات سے مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سکتا ہے کہ تاریخ کی عبارت نقل کر کے فرضی دستاہ پر نہیں تیار کی ہے۔

بیاتو مسٹرڈ نلاپ کی اعتراضی دلیلوں کے جواب تھے۔مسٹرڈ نلاپ نے بعض اہم چیزوں کونظرانداز کردیا ہے۔ چنانچہ:

ا۔ موجودہ خط کی مہر سابق میں دستیاب شدہ مکتوبات پر کی مہر کے بالکل مطابق ہے
اس کی اہمیت پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے۔ چونکہ سابقہ مکتوب اور موجودہ

مکتوب کی تحریر مختلف ہے اس لیے اس کا بھی اب مکان نہ رہا کہ دونوں کو ایک بی

شخص کا جعل قرار دیا جائے۔ ان دونوں کی دستیا بی کے مقامات بھی ایک دوسر سے
یالکل مختلف ہیں۔

جھلی کی عبارت کارسم الخط خاص اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ' فاقبوا' کی جگہ بغیر الف کے ''فاقبو' کلھا گیا ہے۔ نیز''ارتبع'' کی جگہ (ت) کے دوشو شے''استبع'' ہیں۔ اگر مسٹر ڈ ناقبو' کلھا گیا ہے۔ نیز''ارتبع'' کی جگہ (ت) کے دوشو شے''استبع مطابق اسے صرف ستر اسی سال قبل کی جعل سمجھیں تو ان خصوصیات کی توجیہ ناممکن ہے۔ اس طرح کے لکھنے کا رواج عہد نبوبی میں رہا ہونا قرآن مجید سے ثابت ہا اور حالیہ زمانے میں کوئی ای طرح لکھتو اسے خلطی سمجھا جاتا ہے۔ '' فاقبو'' کی مماثل نظریں قرآن مجید میں بکثر سلیس گی اور''استبع'' کی بھی ایک۔ چنانچہ سورہ نمبرا آت ہے۔ نہرے میں ''و السماء بنینھا بابید'' اب تک لکھا جاتا ہے حالانکہ ''بایکل کافی تھا (فلسطین کے ایک قدیم کتبے میں جو حال میں دستیاب جوا ہے'' آمین'' کالفظ دوشوشوں کے ساتھ'' آمی'' کلھا گیا ہے۔ دیکھئے کاں تی نوکی فرانسیسی کتاب''فہرست کتباتے پالمیرا'' مطبوعہ ہیروت ۱۹۳۳ء ص(۵) اور مکتوب نبوگ بنام منذرکی اصل میں بھی''غیرہ'' کالفظ دوشوشوں سے ''عر'' ککھا گیا ہے۔

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 133 \_\_\_\_

- ۳۔ خط میں نقطے اور اعراب بالکل نہیں ہیں حالا نکہ نقطوں وغیرہ کا رواج پہلی صدی ہجری ہی سے شروع ہو گیا تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ جھلی نقطوں اور اعراب کی ایجاد سے قبل کی ہے۔

  کی ہے۔
- سے۔ الفاظ کے کھڑے کر کے آ دھالفظ ایک سطر میں اور باقی دوسری سطر میں لکھنا مثلاً ر/سول اللہ کہ، ر/و، جنو/ دک وغیرہ بھی صرف قدیم زمانے میں اور آج کل اس کا روائ نہیں ہے۔ مصر میں کچھ عرصہ قبل جو اس (یعنی حضرت عثمان ؓ کے زمانے) کا کتبہ دستیاب ہوا تھا، اس میں بھی یہی حال ہے اور مقوّس اور منذر کے نام کے اصل کتوبات نبوی میں بھی یہی چزملتی ہے۔ حضرت عثمان ؓ کی طرف منسوب مدینہ منورہ کے قرآن کے ایک صفح کا جو فوٹو ترکی حکومت نے شائع کیا ہے اس میں بھی یہی کیفیت ہے۔
- ۵۔ ''م' اور''ھ' کے لکھنے کے طریقے بھی نہایت قدیم ہیں۔میم سطر کے ینچنہیں بلکہ او پر ہے مثلاً محمد (محمد) اور''ھ' کو ہم آج کل کی''ع'' سے مثلاً محمد (محمد) اور''ھ' کو ہم آج کل کی''ع'' سے مثلا میں (سعد) کھا ہے اور موجودہ نجاشی کے خط میں (سعد) اور مقوض کے خط میں (الحدیٰ) کو (سعد) جو مختلف کا تبوں کی کشش کے فرق کا ظاہر کرتا ہے۔
- ۲۔ خط جس جگہ سے اور جن حالات میں دستاب ہوا ہے وہ بھی ہر طرح کے شبے سے بالا معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کو وہیں ہونا بھی چاہیۓ تھا اور حبثی اطالوی جنگ کے مفلس مفروروں کا اسے لاکر کسی کے ہاتھ بچے دینا ہر طرح معقول سمجھا جا سکتا ہے۔ غرض ہمارے خیال میں یہ وجود کمتوب زیر نظر کی اصلیت کی مخالفت سے زیادہ تا سید میں ہماری رائے قائم کراتے ہیں۔
- مسٹرڈ نلاپ کا آج کل قیام گلاسگویں ہے۔ میں نے خط لکھ کر دریافت کیا ہے کہ دشق کے ما لک کا نام اور حیثیت کیا ہے۔ خدامعلوم موجودہ یا جوجی ماجوجی جنگ میں اس یادگار کا کیا حال ہوا ہے۔ کونکہ دشق بھی اس کے نرغے میں آچکا ہے۔

# www.KitaboSunnat.com

# مکتوبات نبویؓ کے دواصول

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں یا قبائل کے سرداروں کے نام جو خطوط روانہ فرمائے تھے ان کی تعداداب سوا دوسو تک ہوگئی (۱) ہے اس کا سب سے پہلا مجموعہ جو کوئی ہیں ایک نامہ ہائے مبارک پر مشتمل ہے حضرت عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ گورزیمن کی تالیف شائع کر تالیف شائع کر تالیف شائع کر تالیف شائع کر سکوں۔ (۲) تھی مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ چند ماہ قبل اس موضوع پر ایک ضخیم تالیف شائع کر سکوں۔ (۲) مگراصل خط عرصے سے ناہید ہو چلے ہیں۔ پچھ خطوط اس سرکاری ریکارڈ آفس میں تاف ہو گئے ہوں گے جو یوم الجماجم کے موقع پر جاج بی بیوائی کے نذر ہوا ہوگا۔ لیکن پھر بھی تاریخ جل کر بر باد ہوگئے۔ (۳) بڑا دھتہ مرسل الیہم کی بے پروائی کے نذر ہوا ہوگا۔ لیکن پھر بھی تاریخ میں ابھی حال حال تک متعدد خطوط کی اصل کی موجودگی کا ذکر ماتا ہے۔ چنا نچہ ایک خط اسپین میں ابھی حال حال تک متعدد خطوط کی اصل کی موجودگی کا ذکر ماتا ہے۔ چنا نچہ ایک خط اسپین کے عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں تھا جس کی چشم دید کیفیت چھٹی صدی ہجری تک کے مؤلفین کی کتابوں میں ملتی ہے (اس بارے میں مزید معلومات کے لیے دیکھتے میری کتاب دو کیومال کی کتابوں میں ملتی ہے (اس بارے میں مزید معلومات کے لیے دیکھتے میری کتاب دو کیومال کے حلد اول صفحہ کی کتابوں میں ملتی ہے (اس بارے میں مزید معلومات کے لیے دیکھتے میری کتاب دو کیومال کے حلا اول صفحہ نہر کا بنیز کتانی کی کتاب التر اتیب الادا، بہ مطبوعہ رباط ۲۳۱ ھے جلد اول صفحہ کی کتاب التر اتیب اللہ دا، بہ مطبوعہ رباط ۲۳۱ ھے جلد اول صفحہ کی کتاب التر اتیب اللہ دا، بہ مطبوعہ رباط ۲۳۱ ھے جلد اول صفحہ کے حلید کی کتاب التر اتیب اللہ دا، بہ مطبوعہ رباط ۲۳۱ ھے جلد اول صفحہ کی کتاب التر اتیب اللہ دا، بہ مطبوعہ رباط ۲۳۱ ھے جلد اول صفحہ کی کتاب التر اتیب اللہ دا، بہ مطبوعہ رباط ۲۳۱ ھے جلد اول صفحہ کی کتاب التر اتیب اللہ دا، بہ مطبوعہ رباط ۲۳۱ ھے جلد اول صفحہ کی کتاب التر اتیب اللہ دار کی حدول کی کتاب التر اتیب اللہ کا کتاب اللہ کی کتاب التر اتیب کی کتاب اللہ کا کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کی

ا۔ ویکھئے میری فرانسیسی تالیف'' دو کیو مال سیور لا دیلو ماسی مسلمان'' مطبوعہ بیری ۱۹۳۵ء حصہ دوم صفحہ نمبر ۹ تا ۹۷ نیز بعض خطوط کے لیے دیکھئے منشات السلاطین سؤلفہ احمد فریدون مطبوعہ استانبول ۴۲۰ مصفحہ معاملات

۲۔ دو کیوماں جلد اول صفحہ ۱۰ جلد دوم صفحہ ۱۳۱ بیدرسالہ ''اعلام السائلین عن کتب سیّد الرسلین'' مؤلف ابن طولون میں بطورضیم محفوظ ہے جو کہ حالٰ میں دمشق میں چھبی ہے۔

ابو ثائق السياسية في العبدالغبري دارلخلافة الراشده \_طبع مصر

۲۰ حسکتاب الخراج ابو یوسف صفحه ۳۳ نیز با اذری کیچی بن آ دم و ماوردی -

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 135 \_\_

101 تا 170) ایک اور فرمان عطائے جا گیر کے لیے تمیم داری رضی اللہ عنہ کوسر فراز ہونا امام ابو الوسف جیسے قدیم مؤلف (کتاب الخراج صفحہ ۱۳۱ میں) بیان کرتے ہیں۔ اس خط کی چشم دید کیفیت بڑی تفصیل ہے ابن فضل اللہ العربی نے (کتاب مسالک الابصار جلد اول صفحہ ۱۷ کے بیان کی ہے (مزید حالات کے لیے دیکھئے دو کیوماں صفحہ ۱۲ تا ۱۳۳)

مگرآج کی صحبت میں ان دوخطوط پر پچھ معلومات جمع کئے جائیں گے جو حال ہی میں دبیتاب ہوئے ہیں۔ اور اس عکس اور فوٹو لے سکنے کا خوش نصیب موقع فراہم ہو گیا ہے۔ ایک مقوقس مصر کے قبطی صدر پادری کے نام ہے جس کا فوٹو عرصے سے ہندوستان میں معروف ہے۔ دوسرا خط بح بن کے مسلمان گورنر منذر بن ساوئ کے نام ہے جس کا فوٹو ۱۸۹۳ء میں جرمن رسالے ZDMG میں چھپا ہے۔ ان دونوں انمول نوادر پڑملی حیثیت سے یورپ میں بہت کم بحث کی گئی ہے اور اُردُ و میں بالکل نہیں ہم ہر خط پر علیحدہ علیحدہ بحث کریں گے۔

# پہلا خط

سے ہے خط کے سلسے میں یہ بیان کرنے سے پہلے کہ وہ کب اور کہاں دسیتاب ہوا، اولاً

اس کے پھے تاریخی حالات بیان کئے جاتے ہیں کہ وہ کب اور کن حالات میں لکھا گیا تھا۔

جب تحر یک اسلامی کی مخالفت ہونے لگی اور مسلمانوں کو نا قابل برداشت تکلیفیں گہوارہ
اسلام (مکنہ معظمہ) میں پنچیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً وطن کو خیر باد کہا اور
مدینے میں آ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد یہاں تیزی سے بڑھنے لگی اور پانچ ہی برس میں عرب
کے خاصے بڑے دھتے پران کا اڑپھیل گیا۔ اور مکنہ والوں کو بھی سوائے اس کے چارہ نہ رہا کہ
مسلمانوں سے دوتی بیدا کریں۔ خاص کراس لیے کہ بجرت کے بعد ہی تا ھیں ان کو بدر میں
مسلمانوں نے بڑی خت شکست دی اور گوتا ھیں ان کے حملے سے احد میں مسلمانوں کے
پاؤں اُ کھڑ گئے مگر وہ اس فتح سے فائدہ اُٹھائے بغیر مکنہ چلے گئے اور ۵ھ میں مدینے کا ناکام
معاصرہ کر کے وہ مایوس واپس ہو گئے تھے اور ان کے تجارتی راستوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو
جانے سے وہ ہے بس ہو چکے تھے۔ خیبر میں یہودیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باعث

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملّہ والوں سے صلح مناسب خیال کی چنانچہ اواخر ۲ ھیں محکم دلائل و بر اہین سے مزین، مننوع و منفر د موضوعات پر مشتقل مفت آن لائن مکتب حدیبیمیں (جو جدہ اور ملکہ معظمہ کے مابین ہے) ایک عہد نامہ صلح وغیر جابنداری پر فریقین کے دستخط ہو گئے۔

اس زمانے میں خارجہ ممالک کی سیای حالت بڑی پراگندہ ہوگئی تھی۔ عرب کے ہمسایوں میں دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایران اور روم (یا بیزنطینی حکومت) ایران میں نہ صرف عراق شامل تھا بلکہ خود اندر دنِ عرب بحرین عمان اور یمن پر بھی انہیں حکمر انی تھی۔ بیزنطینیوں کا اثر مصرد حبشہ کے علاوہ عرب کے شالی حقے پر تھا جو بیزنطینی صوبۂ فلسطین سے متصل تھا۔ ایرانیوں اور بیزنطینیوں میں جو جنگ چلی آربی تھی، اس کا خاتمہ یوں ہوا کہ ادھ کے وسط میں ایرانیوں اور این فاش اور قطعی شکست ہوئی کہ وہ پھر سنجل نہ سکے۔ اگر چہ بیزنطینیوں کو فتح ہوئی گریہ فتح بڑی مہتگی تھی اور ان کو اپنی حالت سدھارنے کے لیے بہت پچھ کرنا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر منشا تھا کہ ان ہمسابیہ سلطنوں کے حکمرانوں کو براہ راست ند ہب اسلام کی جانب مدعوکریں اور ان کے انکار کی صورت میں ان کے مختلف والیان صوبہ کوتبلیغ کریں۔

چنا نچہ حدیبیہ ہے والی آ کر ا حدی میں آنخضرت صلی آلد علیہ وسلم نے متعدد تبلیغی خط روانہ کئے جن میں سے ایک بیزنطینی حکمرال قیصر ہرقل کے نام تھا۔ (۱) اور ایرانی تاجدار خسر و پرویز کے نام۔ نامہ برکو ایک اور خط بھی دیا گیا کہ رائے میں بحرین کے صوبہ دار منذر بن ساوی کو دیا جائے۔ ان کے علاوہ ایک خط مصر کے صوبہ دار اور صدر پا دری مقوس کو بھیجا گیا۔

آخر الذكر دوخطوں كے اصول، جيسا كه عرض كيا گيا حال ميں دستياب ہو گئے ہيں۔ چنانچه مقوّس كے خط كے سلسلے ميں مشہور فرانسيى نرقياتی موسلور تے نو (Reinaud) نے بيرس كے سه ماہى رسالے ژورنال آزياتيك بابنه ١٩٥٨ء (سلسله پنجم جلد چہارم) ميں ايك خط شائع كرايا جواس كے نام قاہرہ سے موسيو بے لين (Belin) نے ١٠ مارچ ١٨٥٢ء كولكھا تھا۔

ا۔ خاص اس خط پرمیرا کیبمضمون رسالہ معارف اعظم گڑھ جون ۱۹۳۵ء میں چھپا ہے۔ یہ اس کتاب میں بھی درن ہے۔

#### رسول *ا*کرمؑ کی سیاسی زندگی <del>ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</del> 137 <u>۔۔۔</u>

یہ خط رسالہ کہ کورہ کے کوئی پندرہ ہیں سفوں میں آیا ہے۔اس کے ضروری اقتباسات کا یہاں لفظی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

المراق (ایسی ایک قلمی دستاویز جو میں نے حال میں دیکھی اور جس کے متعلق مجلس شرقیات فرانس (سوی اے نے آزیا تیک) کو بھی اس کے اجلاس منعقدہ اا دیمبر ۱۸۵۱ میں اطلاع ملی ہے یہ دستاویز جس بجم تعلق میں یہاں بچھ کہنا چا ہتا ہوں، موسیوا ہے۔ فی این بار تل می (Etienne Batthelemy) نے دریافت کی ہے۔

''موسیو بارتل می قاہرہ میں ایک نو جوان فرانسیسی شرقیاتی ہیں۔ وہ عربی کے جتنے بڑے ماہر ہیں این کا مطالعہ ماہر ہیں این این کا مطالعہ کرنے لگے ہیں اور خاص کر قبطی زبان کے مخطوطات تلاش کر رہے ہیں جومصر کے تنہائی بسند راہبوں کے قبضے میں موجود ہیں اور عہد سلف کے متعلق فیمتی آثار پر مشتمل ہیں۔

اور مالی مشکلات میں جتلا ہو گئے۔ پھر بھی بہت کم چیزیں دستیاب ہوئیں۔ آخرایک دن جب اور مالی مشکلات میں جتلا ہو گئے۔ پھر بھی بہت کم چیزیں دستیاب ہوئیں۔ آخرایک دن جب وہ تھان سے چور چور ہو پھلے تھے۔ آخمیم کے قریب ایک راہب خانے کو پہنچے۔ اس راہب خانے میں ایک عربی مخطوط دستیاب ہوا جوصورت سے بہت معمولی نظر آتا تھا۔ اس کی جلد سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اصل میں کسی ایسی کتاب کے لیے تیار کی گئی تھی جو خاصے بڑے جم کی ہوگ۔ یہ جلد کناروں پرخراب ہوگئی تھی اور اس کے اندر سے پھے قبطی حروف دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے سیاح نے کوشش کی کہ اس پہلے ورق کو الگ کرے جو متعدد کھے ہوئے اور اق کو لیٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ چنا نچہ جب احتیاط کے ساتھ اے علیحہ ہ کیا گیا تو فی الحقیقت اندر سے کوئی دس ادر ادر اق برآ یہ ہوئے جن پر قدیم خط میں قطبی زبان میں انجیل کھی ہوئی تھی۔ ان اور اق کو اس خرض سے جوڑ دیا گیا تھا کہ ایک مضبوط مقولے کا پڑھا بن جائے۔

اس کتاب کی جلد جس کا ہم ذکر کررہے ہیں تین حقوں پر مشمل تھی۔ رُوپشت اور دو پہلو دونوں پہلوؤں پر چیزا جڑا ہوا تھا اور ان پہلوؤں پر جسیا کہ میں نے بیان کیا ہے، دس قبطی اور اق لگے ہوئے تھے۔ جمعی سسان اور اق کو ایک موٹے کہ غذمیں لپیٹا گیا تھا اور سب کو

ا۔ یہ ہندے جودائروں کے اندر ہیں، رسالہ ژورور نال آ زباتیک کے صفح میں۔ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### \_\_\_\_\_ 138 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

جوڑ دیا گیا تھا۔ وسطی حصہ جو باہر سے دونوں پہلوؤں کو ملاتا تھا، سیاہ چمڑے کے ایک مکڑے سے بنا ہوا تھا۔

'' میں ان تو ضیحات پر معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر چہ وہ شائد ضرورت سے زیادہ تفصیلی سمجھے جائیں لیکن وہ ہمارے دستاویز کی اصلی حالت کو واضح کریں گے۔''

''اس کے بعد متعد دلوگوں کی مدد ہے اس تحریر کو پڑھنے اور عربی تاریخوں ہے اس متن کو برآ مدکرنے کا ذکر ہے )

''(نوٹ) موسیو بارتیلی ہے بعض قبطیوں نے بیان کیا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مصر میں مقوقس کے نام اپنے خط کی چار نقلیں بھیجی میری بھی میری بھی میری بھی میں نہیں آتا کہ اس کارروائی ہے کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اگر حضر ہے) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سفیر اس خط کو کھو دیتے جے وہ لے جارہے تھے تو ایک صورت میں ان کا کام بہت آسان تھا اور وہ پیام کوز بانی پہنچا سکتے تھے۔قبطیوں کا دعویٰ ہے کہ ان نقلوں میں سے ایک اب کی قاہرہ میں ان کے بطریق کے گرجا (کنیہ انبار مارقوس) میں محفوظ تک قاہرہ میں ان کے بطریق کے گرجا (کنیہ انبار مارقوس) میں محفوظ تک قاہرہ میں ان کے بطریق کے گرجا (کنیہ انبار مارقوس) میں محفوظ تک قاہرہ میں ان کے بطریق کے گرجا (کنیہ انبار مارقوس) میں محفوظ

ے۔ میں اس واقع کی توثیق نہ کرار کا قبطی یہ بھی کتے ہیں کہ ان کے محمد دلائل و بر اہلین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاس (حضرت) محمد (صلی الله علیه وسلم) کا ایک اور خط بھی ہے جومقوش کے جواب کے جواب میں آیا .....

۳۹۲ ..... بمجھے شروع ہی ہے اس کا کم امکان نظر آتا ہے کہ یہ دستاویز کسی جعلسازی کا متجہ ہو کیونکہ اس فریب ہے کوئی بھی فائدہ نہیں اُٹھایا جا سکتا تھا۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس دستاویز میں قبطی قوم کے لیے کسی متم کی بھی رعایت کا کوئی تھم نہیں ہے۔ اس دستاویز ہے اس طرح کا کوئی تھا نہیں اُٹھایا جا سکتا تھا جس طرح مثلاً غیر متحدہ ارمنی عیسائیوں کی دستاویز ہے۔ ان ارمنوں کا ادعا ہے کہ ۴۹۷ ..... ایشیائے کو چک میں ان کے ایک راہب خانے کے کتب خانے میں (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک عہد محفوظ ہے۔ اس دستاویز کو اُنہوں نے ایک یا

دوسال ہوئے خدیومصر کی حکومت کے پاس پیش کیا تا کہان حقوق ومراعات کا مطالبہ کریں جو جناب رسالت مآئے نے اس''عبد'' کے ذریعے سے انہیں عطا کئے تھے.....''

یہ اس خط کی دریافت کے حالات ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوض کے نام بھیجا تھا۔ دریافت شدہ اصل پرمہرموجود ہے۔ اس لیے اس نقل قرار دے سکنے کا امکان باتی نہیں رہتا کیونکہ نقل میں الفاظ لکھے جاتے ۔مہر کا نشان نہیں بنایا جا تا۔اصلی خط کچھ دنو ں بعدموسیو بارٹیلمی نے سلطان عبدالمجید خاں اول کے ہاتھ تین سواشر فی میں فروخت کر دیا۔ پھر یے خطر تبرکات نبوی کے ساتھ قصر شاہی کے خزانے میں داخل ہو گیا موسیو بے لیں نے ژور نال آ زیا بیگ میں اپنے مضمون کے ساتھ اس خطاکا ایک چربہ (traced copy) شائع کرایا پھر ١٩٠٣ء مين جرجى زيدان نے اين ماموار عربي رساك' البلال ' (قابره) مين اس كى اشنبول سے حاصل کردہ نقل کا فوٹو شائع کیا۔ غالبًا اس کی نقلیں ہندوستان میں آئیں اور ١٩١٤ء ميں رساله اسلامک رويو ( دو كنگ ) ميں بھي اس كا فوٹو چھيا مگر پينقل بھي اصل خط كا فوٹونہیں بلکہ مرمت شدہ نقل (restored copy) کا فوٹو ہے۔موسیو بے لیس کی نقل اور جرجی زیدان کی نقل کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اگر فوٹو کی جگہ ٹریس لیا جائے تو مختلف ہاتھوں کی نقتوں میں کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ بدشمتی ہے اصل خط اب تقریباً لایۃ ہو چکا ہے اور ۱۹۳۲ء میں قیام اشنبول کے زمانے میں باوجود کوشش اور تلاش کے مجھے اس کا سراغ نه چل سکا ـ

#### \_\_\_\_\_ 140 \_\_\_\_\_\_ زندگی

جیسا کہ ابھی عرض ہوا، اس خط کی دریافت بعض فرانسیبوں نے کی اور اس کا ذکر مداکہ میں رسالۂ ژورنال آ زیاتیک میں کیالیکن جرجی زیدان کے رسالۂ الہلال (مصر) نے نومبر ۱۹۰۴ء کے پر چے میں (ص ۱۰۴پر)اس واقعے سے ہی انکار کردیا اور لکھا:

مزید براں اس دریافت کاعلمی (یورپی) کتابوں میں مطلق کوئی ذکر نہیں حالاں کے مشتشرقین اس کو بڑی اہمیت دیتے۔

البتہ دوسرے مہینے آکسفورڈ کے پروفیسر مارگولیوٹ کے توجہ دلانے پرمجبورا اس کو مانتا پڑا (الہلال دسمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۲۰ الخ) یہ رسالہ مجھے حیدر آباد میں مل نہ سکتا تھا۔ میں اپنے دوست راحت اللہ خال صاحب (ریسرج اسکالر جامعہ عثانیہ) کا ممنون ہوں کہ اُنہوں نے اپنے قیام مصر کے زمانے میں ازراہ عنایت یہ ضمون مجھے نقل کر کے بھیج دیا۔

اس خط کی اصلیت پر جواعتراض ہو سکتے یا ہوئے ہیں ان کا یہاں ذکر ہے گل نہ ہوگا۔
انسائیکلوپیڈیا آف اسلام (لقط مقوش) ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس خط پر مختفر بحثیں کا
رابا چک اور آ مے لینونے کی ہیں۔ برشمتی ہے ان کی کتابیں باوجود کوشش کے حیدر آباد
میں دستیاب نہ ہوسکیس مگر جہاں تک انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے اشارے سے واضح ہوتا ہے ان
مولفوں کے شبے کا واحد باعث یہ ہے کہ اس خط کی تحریراتی قدیم نہیں معلوم ہوتی بلکہ کافی عرصہ
بعد کی ہے۔

ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے کہ اس خط کا ایک چربہ ۱۸۵۴ء میں موسیو بے لیس نے 
ور دال آزیا تیک میں شائع کیا اور دوسرا چربہ ایک مرمت شدہ نقل تھی جو عالبًا استبول سے 
ماصل کر کے رسالہ الہلال (مصر) نے شائع کی اور اس ماخذ سے ہندوستان وغیرہ بھی نقلیں 
آئیں۔ ہمارے سامنے مضمون کے ساتھ یہ دونوں نقلیں بھی موجود ہیں۔ ان کا مقابلہ دلچیں 
سے خالی نہیں اور بظاہر کوئی شخص یہ ماننے پرمشکل ہے آمادہ ہوگا کہ یہ دونوں ایک ہی اصل کے 
چربے ہیں۔ جب دومختلف ہاتھوں میں ایک ہی چیز کے چرب استے مختلف ہوجاتے ہیں تو پھر 
ان نقلوں کی بنا پر کسی شیح رائے کا قائم کرنا ستم ظریفی ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ بدشمتی سے اصل کے 
مکتوب کا کوئی متند عکس فوٹو کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور نہ ہی موسیو بے لیں کے 
مدار کے اکوئی متند عکس فوٹو کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور نہ ہی موسیو بے لیں کے 
مدار کے ایک کرنا سے موسیو سے لیں کے 
مدار کے اس میں کرنا کہ کہ میں ایک کی میں ایک کی میں ایک کے کہ اس موسیو بے لیں کے 
مدار کے ایک کرنا سے موسیو بے لیں کے 
مدار کے ایک کرنا سے موسیو بے لیں کے موسید کرنا کوئی میں ایک کرنا ہے موسید کرنا ہے کہ کرنا ہے موسید کرنا ہے موسید کرنا ہے کہ کرنا ہے موسید کرنا ہے موسید کرنا ہو کرنا ہے کہ کرنا ہے موسید کرنا ہو کوئی کرنا ہے کہ کرنا ہے موسید کرنا ہے کہ کرنا ہے موسید کرنا ہے کہ کرنا ہے موسید کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے موسید کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے موسید کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے موسید کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے موسید کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ موسید کرنا ہے کرنا ہے

موائے اصل پررائے زنی کرنے والوں میں ہے کی نے بھی اس خط کو دیکھا ہے۔ موسیو بے محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 141 \_\_\_

لیں نے اس خط کی تحریر پر کوئی رائے زنی اپنے مضمون میں نہیں کی ہے۔ غالبًا اسے اس فن کی مہارت بھی نہقی۔ان حالات میں اس اعتراض کی کوئی بڑی اہمیت نہیں رہتی۔

جرمنی کے مشہور شرقیاتی پروفیسر ڈاکٹر بیکر (C.H. Backer) فوت ۱۹۳۳ء نے بھی اپنی کتاب (Papyti Schott-Reinhardt) جلداؤل صفحہ (۳)

(نوٹ) (۳) میں اس مکتوب نبوی کو جعلی قرار دیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔"غالبًا وہ صدیث کی کسی یادداشت (یا کتاب) کا ورق (Troadition-szettel) ہوگا؟

جرمنی کے اس سابق وزیراعظم کی قابلیت اورعلم کا پورااعتراف کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس نے اس خط کے شائع شدہ فوٹوکو دیکھنے کی بھی زحمت گوارانہیں کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ حدیث کی کتابوں یا بیاضوں میں جہاں یہ خطاقل ہوسکتا ہے، نقل نویس خط کے آخر مہر کی بھی ہو بہونقل اُ تار نے کی کوشش کرے گا۔ مہر کی جگہ یا تو توضیح ہوگی کہ مہر میں فلال الفاظ تھے یا زیادہ سے زیادہ ایک سادہ دائرہ بنا کرمہر کے الفاظ کی نقل اس میں لکھی جائے گی اس کے برخلاف شائع شدہ خط کے متعلق بیانات سے اور خود ہر دو فوٹو وُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس برخلاف شائع شدہ خط کے متعلق بیانات سے اور خود ہر دو فوٹو وُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مہر کچھاس طرح کی ہے کہ اسے صرف نقل نویس یا کا تب کے قلم سے بنی ہوئی قرار نہیں دیا جاساتا۔

کائنانی (فوت کرسم ۱۹۳۵ء) نے اپنی کتاب (Annali detl, Islam) (دیکھنے حالات ۲ ھ فقرہ ۴۹) میں اس خط کے بےاصل ہونے کی اور ہی دلیلیں پیش کی ہیں۔ خط کے فوٹو سے کوئی خاص بحث کئے بغیراس نے اعتراضات کئے ہیں جو یہ ہیں۔

ا۔ اسلامی تاریخی بیانات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مقوض نے آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی خدمت میں دوعیسائی لونڈیاں بھیجیں۔ مقوض اسکندریہ کا بطریق یعنی بڑا پادری تھا
اوریہ بات قرین قیاس نہیں کہ ساتویں صدی عیسوی کا کوئی بطریق ''عرب کے کسی
ہے دین' کو دوعیسائی لونڈیاں تحفہ دے۔

۲۔ مقوقس کا نام بعد کے اسلامی مور خ کچھ اور بیان کرتے ہیں اور عہد نبوی کے مقوقس کا نام حقیقت میں کچھ اور تھا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

گریملے اعتراض کے سلسلے میں اس کے زمانے کا بھی خیال رکھنا جاہیے ۔ ۲ھے ۲۲۸ء میں عیسائیوں میں جس کثرت سے فرتے پیدا ہور ہے اور ایک دوسرے کو ملحد اور بے دین قرار دئے رہے تھے۔وہ سب جانتے ہیں اور تاریخ عیسائیت پر ہر کسی کتاب میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے اس وقت اسکندریہ کے بطریق کو اسلام اور پنجیبر اسلام کے متعلق اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہ تھا جتنا مکتوب نبوی میں اے لکھا ہوا۔ ملایا جومسلمان سفیر نے اسے بیان کیا ہو گا۔ اسلام کوبھی اصلی زندگی یعنی مدنی دورشروع کر کے بہمشکل چھے سال گز رہے بتھے اورعرب ہے۔ باہراس سے کوئی واقف نہ تھا۔مؤتہ اور تبوک کی لڑائیاں بھی پیش نہ آئی تھیں اوراسلام ابھی تک صرف اندرون عرب بدوی قبائل میں پھیل سکا تھا۔ اس کے ساتھ مقوّس مانوفز ائٹ فرقے کا عيسائي تھا اور باور کرتا تھا کہ حضرت عيسيٰ ميں دونہيں صرف ايک طبيعت تھی۔ ان حالات ميں وحدانیت کی تعلیم دینے والے عرلی نبی کواگر مقوش ایک نئے عیسائی فرتے ہی کا بانی خیال کرتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔اگریہ مان بھی لیا جائے کہ ماریہ (۱) اور شیریں (یا سیرین) عیسائی تھیں تو اس کا منشاء شائد سوائے اس کے کچھ نہ ہو گا کہ نبی عر لی کوفرقہ طبیعت واحد کا رائخ العقیدہ عیسائی بنا لینے میں ان لونڈیوں سے کام لے۔ زمانہ حال کے اس سب سے بڑے یور پی مور خ اسلام عیسائی عورتوں کا غیر عیسائیوں میں سیاس اغراض اور تبلیغ عیسائیت کے لیے بھیجا جانا نہ صرف ایک عام روزمرہ کا واقعہ ہے بلکہ نہایت قدیم بھی صلیبی لڑائیوں کے دوران میں تو یہ ایک مقدس اور بڑے ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ خود یو یوں نے بیچکم دے رکھا تھا کہ بورپ کی خوبصورت عورتیں مسلمان مجاہدوں کواینے پر فریفیۃ کرنے کی کوشش کریں

اورمسلمانوں میں رہ کرعیسائیت کی ہرمکنہ طریقے سے خدمت کریں۔

دوسرا اعتراض بھی کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ بیصح ہے کہ عہد نبوی ( 2ھ ) کے مقوقس کا نام بنیامین تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ فتح مصر کے وقت قیروس (Cyrus ) وغیرہ متعدد مختلف لوگ

اٹلی کی منتشرقہ درجینیاوا کانے جو غالبًا ایک یہودن ہے اس مئلے ہے بھی سطحی بحث کی ہے مگر وہ اس نام کو بجائے'' ماریہ' کے''مریم' الکھتی ہے جوغلط ہے اس کے مضمون'' آنخضرت کے سفیر بادشاہوں کے پاس'' اٹلی کے شرقیاتی رسالے (Rivists degli srudi Orientah) جلد نمبر ۱۰۔ ۱۹۲۳ء صفحہ ۱۰۹۲۸ میں چھیا ہے۔

رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 143 \_\_\_\_

تھے اگر ابتدائی عرب فاتحوں نے کسی غلط فہی سے بیسمجھ لیا کہ قیروس صرف سیہ سالار گورنر تھا (قیصر روم نے اسے آ گٹالس یعنی صدریا دری و گورنر دونوں اختیارات عطا کئے تھے ) اور صدر یادری حقیقت میں بنیامین ہی تھا جس نے عرب فاتحوں کو مدد بھی دی تھی ، تو کوئی حیرت کی بات نہیں ۔ کوئکہ بنیامین کوخسر و برویز نے فتح مصر کے بعد اسکندریہ کا یا دری بنایا تھا اور یہ قبطی شخص تھا۔ دس سال بعد جب قیصر روم نے مصر سے ایرانیوں کو نکال باہر کیا تو قبطی صدریا دری بھی مارے ڈر کے بھاگ گیا تھا کیونکہ اس نے مقامی بزنطینیوں (رومیوں) پراختلاف عقائد کی بنا یر اپنی بطریقی کے زمانے میں بڑی سختیاں کی تھیں (۱) میہ ظاہر ہے کہ مصر کے یادریوں اور عیسائیوں کے مذہبی معاملات میں ابتدائی مسلمان فاتحوں نے کوئی علمی دلچیسی بہت کم لی۔ ان کی معلومات کا واحد ذریعہ مقامی عیسائیوں کے بیانات تھے۔کوئی تعجب نہیں کہ دوسری اور تیسری صدی ججری نیز بعد کےمسلمان مورّخ ان چیزوں اور ناموں میں غلطی یا خلط ملط کر ٹی اور بالكل ممكن ہے كہ يہ بعد كے مؤرخ كى صوبے كے يادرى كو يورے ملك كا يادرى لكھ ديں يا ایک زمانے کے یادری کو دوسرے زمانے میں بیان کر دیں۔اس ہے مسلمان مورخوں کے ان بیانات کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے، مکتوب نبوی کی ارسال کو فرضی قرار دینا کسی بہتر استدلال کا مختاج رے گا۔

موسیوویٹ (Wiet) ایک بہودی النسل شرقیاتی جو پیرس کے مدرسۂ السنۂ مشرقیہ میں عربی کے مدرسۂ السنۂ مشرقیہ میں عربی کے مدرس ہیں اور قاہرہ کے''عربی جائب خانہ'' کے مہتم بھی۔انہوں نے مصری حکومت کے صرفے پر خطط مقریزی کا ایک نہایت خرچیلا اڈیشن بھی شائع کرنا شروع کیا ہے اس کی جلد اوّل صفحہ (۱۱۹) پر اس مکتوب نبوی بنام مقوقس کا بھی ذکر ہے۔ایک طویل فرانسیسی نوٹ میں جو کئی صفحوں میں آیا ہے۔موسیووئیٹ نے اس خط کے متعلق کی پہلوؤں سے بحث کی ہے۔اس شائع شدہ خط کے نوٹو کے متعلق ان کے دواعتراض قابل ذکر ہیں۔

ا۔ مکتوب نبوی بنام مقوتس کی عبارت ، مکتوب الیہ کے نام کو چھوڑ کر لفظ بہ لفظ وہی ہے

<sup>۔</sup> ندکورہ بالا تفصیلات کے مکمل حوالے میری فرانسیسی تالیف''رو کیو ماں سیلورلا دیلو ماسی مسلمان'' جلداؤل صفحہ (۱۵۲۸۳) میں ملیس کے۔ میرے معلومات کا ماخذ زیادہ تر Dict de Hist et de اور ۱۵۲۸۳) میں ملیس کے میرے معلومات کا ماخذ زیادہ تر Geog Eles اور Geog Eles

جو کمتوبات نبوی بنام نجاثی وقیصر روم کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں خط فرضی ہیں۔

ا۔ اگر چہ بیان کیا جاتا ہے کہ مقوقس کا بیہ خط سلطان عبدالمجید خاں اوّل کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا اور وہ استنبول میں آٹار نبویہ کے ساتھ رکھا گیا ہے،لیکن مصر میں آج بھی ایک صاحب کے ہاں کہتے ہیں کہ یہ خط موجود ہے۔

پہلے اعتراض کے متعلق کی جرت کی ضرورت نہیں۔ یہ تینوں خط عرب مورخوں کے بیان کے مطابق ایک ہی ون لکھے گئے تھے۔ تینوں کا مقصد بھی ایک ہی تھا اور تینوں عیسائی حکر انوں کے نام تھے۔ کوئی تعجب نہیں جو کا تب بھی ایک ہی رہا ہو۔ ان حالات میں یہ بالکل معمولی بات ہے کہ تینوں کی عبارت ایک ہی ہی رہی ہو۔

افسوس ہے کہ موسیوو کیٹ نے دوسرے اعتراض کی زیادہ تفصیل نہیں دی ہے۔ اور غالبًا صرف وہ ایک شی سائی بات ہے اور اس خط کو دیکھنے کا انہیں موقع نہیں ملا جوان کے بیان کے مطابق اب بھی مصر میں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس موضوع پر ریسرچ کرنے کے بعد واپسی میں دوبارہ مصر ممہر نے کا موقع نہ ملا ورنہ میری تلاش شائد اس اعتراض کے متعلق کوئی تفصیلی معلو بات فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکتی اور ہمارے پاس کی دو فوٹو وَں سے اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا۔

جیسا کہ دیکھا گیا، اعتراضات زیادہ تر خارجی اور قیای ہیں۔ خود خط پر بہت کم غور کیا گیا ہے۔ خط عہد نبوی کے رواج کے مطابق کھال پر ہے کاغذ پرنہیں۔ اگر چہ یہ ۱۸۵۴ء میں دستیاب ہوا، کین اس کا جومتن تیسری صدی ہجری کی عربی تالیفوں نے قال ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہو وہ لفظ بدلفظ وہی ہے جواس اصل خط میں ملتا ہے۔ آخر میں مہر گی ہوئی ہوئی ہو اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے متعلق جو عام روایت موجود ہے (کہوہ تین سطری تھی سب سے نیچے دم محد" اس سے اوپر "رسول" اور سب سے اوپر "اللہ" کا لفظ لکھا ہوا تھا) میر مہر اس کے بالکل مطابق ہے۔ (دیکھیے فتح کے بلاذری باب "ختم")

جرمنی کے ایک اور یہودی النسل شرقیاتی نوئلڈ کے (Noldeke) نے جو اعتر اضات اس خط کے سیح ہونے کے خلاف کئے ہیں دیکھنے Geschicte des Qorans 2nd ed

#### رسول اکرمؔ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 145 \_\_\_\_\_

p 190.n3 ان میں سے پہلاتو یہی ہے کہ 'اس زمانے میں دستاویزیں لکھنے کا خط غالبًا اتنا زیادہ کوئی نہ تھا۔' اعتراض کے الفاظ خود ایسے ہیں کہ ہمیں اس پر پچھ زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں بھی ہم اس اعتراض کا جواب اوپر دے چکے ہیں کہ اس مکتوب نبوی کا صحیح فوٹو ہمیں نہیں ملا ہے اور یہ کہ عبد نبوی کی کوئی اور مسلمہ تحریر ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس سے طرز تحریر کا مقابلہ کر سکیں اور یہ بھی ظاہر ہے قرآن مجید لکھنے کا خط اور عام سیاس یا کاروباری دستاوہ دس کھنے کا خط اور عام سیاس یا کاروباری دستاوہ دس کھنے کا خط مختلف ہوگا۔

نوئلڈ کے کا دوسرا اعتراض ای سلسلے میں یہ ہے کہ''ای طرح اس زمانے میں لوگ دستخط کے لیے سیابی سے مہرنہیں کرتے تھے بلکہ (Tonsiegel) یا''طین خاتم'' لیعنی ایک طرح کی چکنی چیٹنے والی مٹی پرمہر دباتے تھے۔''

نوئلڈ کے نے اینے دعو ہے کی تائید میں کوئی شوت یا حوالہ نہیں دیا ہے بے شبہ ' طین خاتم'' کا ذکر عربی ادبیات میں خاصا قدیم ہے کیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط کے او پر لیٹے ہوئے کاغذیعنی لفافے پر لگائی جاتی تھی جیسے آج کل لاکھ کابرت ہے۔ جامعہ عثانیہ کے متنداستاذ ادبیات عربی مولانا سید ابراہیم صاحب کے ریمارک سے میں بھی متفق ہوں کہ''مٹی پرمہر'' لفافے کے اوپر لگائی جانی جائیے تا کہ لفافہ کوئی کھول نہ لے۔اصل خط يرتحريك آخريس جومبرك جاتى ہاس كاسيابى سے بونا بى زيادہ قرين قياس ہے۔ بہر حال مجھے باوجود ذاتی تلاش اور دیگر اسا تذہ ہے دریافت کے اب تک اس بارے میں کوئی بیان کسی کتاب میں نہل سکا کہ عہد نبوی میں مہر کس طرح کی جاتی تھی۔ جو کچھ بیان اب تک مجھ مل سکا ہے وہ یہ ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہمسایہ حکمرانوں کو خط لکھنے کا ارادہ فر مایا تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ بیرونی ممالک میں جب تک خط پرمہر نہ وہ اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک چاندی کی مہر بنائی جس پرتین سطروں میں محمد رسول اللہ' کے الفاظ کندہ تھے اور لفظ' محمہ' سب سے بنیج تھا۔ اس کے اویر''رسول'' اور سب ہے اویر''اللہٰ'' دیکھئے طبقات ابن سعد جلد اوّل حتبہ دوم باب مكتوبات نبوي ميں لفافوں كارواج موگا جيسا كرعبداللد بن جحش كى مهم ميں يہ چلتا ہے کہ خط و بے کر کہا کہ تین دن سفر کے بعد کھولنا۔

محكم دلائل و برابين ســ مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### 

ان سب کے علاوہ ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جو خط کی حکر ان وغیرہ کے نام کسی عارضی اور خاص ضرورت کے لیے بھیجا جائے اس پراگر ''مٹی کی مہر'' بھی لگائی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن جونوشتہ کی شخص کو کسی مستقل ضرورت کے لیے دیا جائے اور ثبوت میں اس کواکٹر دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہو، اس پر مہر اس قتم کی ہوئی چا ہے جو رفتہ رفتہ یا جلدی ہی معددم نہ ہوجائے جیبا کہ مٹی وغیرہ کی صورت میں ممکن ہے، کمتوبات نبوگ کے سلسلے میں چھ کے متعلق مور خ صراحت سے بیان کرتے ہیں کہ ان پر مہر لگائی گئی (دیکھنے میری الوٹائن کے السیاسیہ ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۱۹۹ اگر کہیں مٹی کی اور کہیں سیابی کی مہر ہوتی تو مور خ ضرور بیان کردیتے حالانکہ ان میں سے بعض ایسے خط ہیں جو سند اور ہمیشہ کام آنے والے منشور کی حیثیت رکھتے ہیں ۔مورخوں کی خاموثی سے بہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ سب ہی طرح کی مہریں تھیں ۔ اس قیاس کی تا نمیداس سے بھی ہو جاتی ہے کہ دستاویز ۱۹۰ (اکیدر) میں ایک خاص قتم سے مہرکی گئی تھی تو اس کا ذکر کردیا گیا۔ چنا نچ کھا ہے کہ «ستاویز ۱۹۰ (اکیدر) میں ایک خاص قتم سے مہرکی گئی تھی تو اس کا ذکر کردیا گیا۔ چنا نچ کھا ہے کہ «ستاویز میں قدیم سے رائی تھی میں قدیم سے رائی تھی ناخن سے مہر لگائی گئی۔ناخن سے ہلال کی وضع کا نشان کر دینا بابلی تمدن میں قدیم سے رائی تھی۔ ناخن سے مہر لگائی گئی۔ناخن سے ہلال کی وضع کا نشان کر دینا بابلی تمدن میں قدیم سے رائی

Olut Kiuckmann Neue babylonischb Recht-und Vewaltungstexte, Text 37. Tatel 28.B M issner Babylomen und Assyrien 1.179. Hamidullah. Doeumente sur la Diplomatie Musulmane 1.98.

اور اکیدر حاکم دومتہ الجندل کا (جس کے معاہدے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کی مہر کی تھی ) خاندان جرہ ہی میں رہتا تھا اور ثابت ہوتا ہے کہ بابل کے قدیم رواج تب تک جرہ میں رائج تھے (جرہ موجودہ کو فے کے پاس تھا اور بابل موجودہ بغداد کے پاس کا اور آخری اعتراض یہ ہے کہ ''اس قتم کی سرکاری تحریوں میں نہ صرف کا تب کا نام ہونا چاہیے بلکہ خود خط لے جانے والے سفیر کا بھی نام صراحت سے ذکر ہونا چاہیے '' جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلاموقع تھا کہ خطور تاب کا انظام کریں اور ۲ھیں حکومت اسلامیہ کا دارا لانشاء جتنا سادہ ہوگا ظاہر ہے

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_

ہمارے خیال کی تائید میں ابن عبدالبر (استیعاب جلد نمبر اصفحہ ۲۶، سطر ۲۰۷) کا بیان قابلِ غور ہے وہ کہتے ہیں عبد نبوی میں ابتدا خط کے آخر میں کا تب کا نام نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت الى بن كعب نے جب ان سے مراسلات ككھائے جانے گھے تو آخر ميں ككھناشروع كيا کہ ''بقلم فلال'' یہی حال نوکلڈ کے ، کے اعتراض کے دوسرے جز کا بھی سمجھنا جا ہیے کہ مکتوب کے لے جانے والے کا نام کیوں نہیں بیان ہوا۔ جب ہزار ڈیڑھ ہزار برس سے تمام اسلامی مؤلف بیان کرتے آ رہے ہیں کہ کمتوب نبوی کی پوری عبارت کیا تھی اور اب اس کی حرف بحرف تائید دستیاب شدہ خط ہے ہوتی ہے تو پھراس قتم کے فرضی اعتراض کتنی وقعت رکھ سکتے ہں؟ (تممضمون کے آخر میں ملاحظہ ہو)

### دوسرا خط

دوسرا خط جیسا کہ بیان کیا گیا، منذر بن مساوی کے نام ہے۔ بلاذری (فتوح البلدان صفحہ 29 )اور ابن الاثیر (الکامل جلد ۲ صف ۱۷۵) نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲ ھ میں منذر کے نام ایک خط لکھا اور معلوم ہوتا ہے کہ پایئے تخت ایران کی کمزوری اور دیگر وجوہ سے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامیاب رہی اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت نے واپس آ کر جب حالات بیان کئے تو آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے منذر کوایک اور خط بھیجا جس میں اسے بحرین کی گورنری پر بحال رکھا گیا اور غیرمسلم باشندوں ہے سلوک کے متعلق چند ہرایتیں دیں۔ یہی خط ہے جو حال میں دوبارہ دستیاب ہوا۔ چونکہ بیہ خط مقوس کے خط سے کم از کم چند ماہ بعد کا ہے اس لیے بیضر وری نہیں کہ دونوں کا کا تب بھی ایک ہی ریا ہو۔

اس خط کا ذکر پہلی مرتبہ جرمن مجلس شرقیات کے رسالے ( ZDMG) جلد کا، ١٨٦٣ عفيه ٢٨ ت٧٦) مين مواادر دمين اس خط كا چربه بھی چھيا۔

'' جرمن سفیر قسطنطنیہ کے اٹا چی (مدد گار) ڈاکٹر بوش (Busch) نے ۱۸۶۳ء میں رساله(ZDMG) کے نام پی خط لکھا:

''بِالاَّ فَرِیْس اس بات کی اجازت جا ہتا ہوں کہ ایک عجیب چیز کا ذکر کروں۔خواہ وہ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_\_\_ 148 \_\_\_\_\_ زندگی

مصنوعی ہو یا نہ ہو بہر حال ایک خاص دلچیسی رکھتی ہے۔ آپ کومعلوم ہوگا کہ موسیو بے لیس نے مصر میں (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جو خط بنام مقوّس دریافت کیا تھا اور جس کو اصلی مان لیا گیا تھا وہ ترکی حکومت کے ہاتھ ایک بڑی رقم پر نیج دیا گیا۔

"اب گزشتہ موسم خزال میں میری ملاقات ایک اطالوی فخض سے ہوئی جس کے پاس احداث ایک اطالوی فخض سے ہوئی جس کے پاس احسارت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک اور مکتوب تھا اور وہ مدعی تھا کہ وہ اصلی ہے اور یہ کہ اس نے بید مکتوب نیز کوفی خط میں لکھے ہوئے قرآن کے چند سورے (یعنی سورہ نمبر۱۰۴٬۱۰۳) گزشتہ موسم گرما میں دمشق میں (جہاں وہ مسلمانوں کے بھیس میں اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے گیا تھا) خریدے۔

"اس نے مجھے یہ مزعومہ اصلی خط دکھایا۔ یہ خط نیز قرآن کے مذکورہ سورے ایک ایک نہایت مہین اور سیاہی مائل بھوری (Dunkelbraun) جھل کے کلزوں پر لکھے ہوئے سے اہلی نہایت مہین اور سیاہی مائل بھوری (جوایک ٹریس کی ہوئی نقل سے لی گئی ہے) اصل سے صرف ای حدتک مختلف ہے کہ اس میں مہر کا قابلی غور نشان زیادہ واضح آیا ہے دریتک مشاہدے کے بعد میں نے یہ یقین کیا کہ اصل کی مہر میں بہر حال یہی الفاظ کھے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جب آدمی کو معلوم ہوجائے کہ کیا پڑھنا چاہیے تو اس کی آئھوں کا دھوکا دینا آسان ہے۔ جب آدمی کو معلوم ہوجائے کہ کیا پڑھنا چاہیے تو اس کی آئھوں کا دھوکا دینا آسان ہے۔ رہی اگر چہ ذہبی طبقے نے اس میں بڑی دلچی لی تھی۔ "اس خط پر رسالے کے اڈیٹر فلائشر رہی اگر چہ ذہبی طبقے نے اس میں بڑی دلچی کی تھی۔ "اس خط پر رسالے کے اڈیٹر فلائشر میں اگر چہ ذہبی طبقے نے اس میں بڑی دلچین کی تھی۔ "اس خط پر رسالے کے اڈیٹر فلائشر میں اگر چہ ذہبی طبقے نے اس میں بڑی دلی جو تنقید (۱) کی اور اپنی رائے ظاہر کی ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔

" چونکہ اس معالمے میں خود مغرب میں بھی معلوم ہوتا ہے خاص سنتی کھیل گئی ہے اور اب تک ہر جگہ یقین کے ساتھ اس کا جعلی ہونا تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا فوٹو کا

ا۔ نوکلڈ کے شوالی نے اپنی Geschichte des Qorans ص ۱۹۰ ن سی اس تقید کو پاش پاش کرنے والی تنقید (vernichtende kritik) کہد کرسراہا ہے۔ فلاکشر کا بیم مضمون اس کی تالیف Kleine Schriften (جلد سام ۲۰۰۰ الخ) میں جو مجموعہ مقالات ہے، نقل کر دیا گیا ہے وہ کوئی ٹی یا زائد چیز نہیں۔

### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 149 \_

ایک علی چ بہ (لیتھوگرافی) شائع کر دیں۔ جس کو دیکھ لینے کے بعد کسی کو اس مزعومہ دریافت کے غیر اصلی ہونے کے متعلق مزید دلائل کی خواہش نہیں رہے گی۔ میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہاں اس چیز کو دہراؤں جو میں نے اس فوٹو کے متعلق اپنے عزیز دوست پروفیسر بروک ہاؤس (Brockhaus) کو کھا:''

(میں ذریعہ ہذا آپ کو وہ قیمتی دستادیز واپس کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ وہ اطالوی جس نے اس کو بنایا یا لے اُڑا ہے، واقعی ایک نہایت مسعود ستارے کے تحت پیدا شدہ سمجھا جائے، اگر وہ اس بات میں کامیاب ہوکر حقیقی قابل مسلمانوں کو (جیسا کہ ترکی کے موجودہ وزیر تعلیم کمال آفندی ہیں) اپنی ہمنوا بنا لے۔اس اطالوی آ دمی نے بید کھنا چاہا ہے کہ وہ مرغی ابھی تک زندہ ہے جس نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کمتوب بنام مقوش کے دریافت کرنے والے کے لیے اتنا عمدہ سونے کا انڈا دیا تھا۔ یہ خط بے لیس نے نہیں بلکہ بارتیلی نے مصر میں دریافت کیا تھا اور مصر کے بونانی گورز کے نام لکھا گیا تھا۔ و کیھئے ژورنال بارتیلی نے مصر میں دریافت کیا تھا اور مصر کے بونانی گورز کے نام لکھا گیا تھا۔ و کیھئے ژورنال جو دھنرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بحرین کے ایرانی گورز المنذ ربن ساوی کے نام تبلیغ اسلام کے لیے تحریر فرمایا تھا اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنانا چاہا ہے۔ اس خط کا ذکر ابن ہشام میں۔ اسلام کے لیے تحریر فرمایا تھا اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنانا چاہا ہے۔ اس خط کا ذکر ابن ہشام میں۔ اسلام کے لیے تحریر فرمایا تھا اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنانا چاہا ہے۔ اس خط کا ذکر ابن ہشام میں۔ اسلام کے لیے تحریر فرمایا تھا اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنانا چاہا ہے۔ اس خط کا ذکر ابن ہشام میں۔ اسلام کے لیے تحریر فرمایا تھا اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنانا چاہا ہے۔ اس خط کا ذکر ابن ہشام میں۔ اسلام کے ایک ہوں۔ اس خط کا ذکر ابن ہشام

Gaussin de Peroevdl, Essai Sur P Htoloire des Arabes

Vol-3, P-256 lines 6-15

کیس بھی نہیں ملا اس کے اس نامعلوم (اطالوی) شخص نے اس خط کو بیدا کیا اور اسے خوف نہیں ملا اس کی تردید کرے گا۔ چنا نچاس نے ہوشیاری سے اس بات کا لحاظ نہ تھا کہ کوئی آ سانی سے اس کی تردید کرے گا۔ چنا نچاس نے ہوشیاری سے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ چند افسوس ناک طور سے خراب اور نا قابل فہم اشکال حروف کے باوجود خط نے ابتدائی حروف (جو اسے سب سے زیادہ پند آ ہے) جمرت انگیز طور سے اچھی حالت میں باتی رکھے جا کیں خاص کر''اللہ' اور'' محمد' کے مقدس الفاظ پر زمانے نے بھی ادب کے خیال سے دست درازی کی جرات نہ کی۔

### \_\_\_\_\_ 150 \_\_\_\_\_ زندگی

"أس كخريد لينى ك خوابش ك ول ميں بيدا ہونے كے ليے اس بي زيادہ جائے كى ضرورت نہيں۔ اور ايك ہوشيار آ دمی بہت زيادہ كی جمارت بھی نہيں كر سكتا خط كی باقی عبارت ايكی ہے كہ اسے صرف وہى لوگ حل كر سكتے ہيں جو اپنی ذہانت ك ذر يع سے عدم محض ہے بھی پچھ نہ كچھ بيدا كر لينا جائے ہيں۔ البتہ اس خيال سے كہ اسلام بہر حال خالی نہ چلا جائے خط كی بے پایاں تحریری ابتری میں "للمسلمین مااسلموا" كا فقرہ اچھی حالت میں آ كرتبد يلی پيدا كرتا ہے۔

مراتی نفیس اور اچھی حالت میں محفوظ۔ ابتدا کے بعد (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کا تب کو ایک سے زائد مرتبہ عجیب بدشتی سے سابقد رہا ہے۔ چنا نچہ اس نے ترکی یا ترکیا ہے ہوئے لفظ کے مطابق ''المنذر'' کے عوض ''المنز ر'' لکھ دیا ہے اور ''غیرہ'' کی جگہ ''فعیر ہ'' اس کے علاوہ (شائد کسی دیہاتی بولی کی بنا پہلطی می بجائے''اشہد'' کے''افعد'' لکھ دیا ہے اور ایک درجہ اول کی عجیب وغریب چیز ہے ہے کہ''فاما'' کو''فعما'' لکھا ہے۔ دیا ہے اور ایک درجہ اول کی عجیب وغریب چیز ہے ہے کہ''فاما'' کو''فعما'' کلھا ہے۔ دیمیں سمجھتا ہوں کہ اتنا آپ کے لیے کافی ہوگا۔'' (فلائشر)

ناظرین نے و کیولیا کہ''مہذب'' ممالک کی علمی تحریوں کا طرز بیان کیما ہوتا ہے۔ اس کونظر انداز کر کے اعتراضوں کی تحلیل بیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس فاضل ایڈیٹر کی رائے میں یہ خطرجعلی ہے کیونکہ:

- (۱) الممنذر بن ساویٰ کے نام آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ایک خط بھیجنے کا ذکر توملتا ہے۔لیکن خط کی عبارت کہیں نہیں ملتی۔
- (۲) بیش نظر فوٹو میں مرسل و مرسل الیہ کا نام تو صاف ملتا ہے لیکن اس ہے آ مے جعلساز نے عربی نماشکلیں بنا دی ہیں۔ کہ کسی عرب کا تب کی جانب منسوب نہیں کی جا سکتیں
- (۳) اب بے معنی شکلوں میں کہیں کہیں عربی الفاظ پڑھے جاتے ہیں لیکن ان میں اِملاء کی النے علامی کے میں اِملاء کی اللہ علی کا تیب کی جانب منسوب نہیں کی جاسکتیں۔ بہلا اعتراض محض لاعلمی کا تیجہ ہے۔ منذر کے نام آیک نہیں میرے حدملم تک نصف

#### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 151

درجن سے بھی زائد خط آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے۔ (دیکھئے میری فرانسیبی تالیف (Corpus) دستاویزات نمبر (۱۳۳۳) وجہ ظاہر ہے کہ منذر مسلمان ہو چکے تھے اور ایک اہم اسلامی صوبے کے رائخ العقیدہ، اطاعت شعار اور مخلص گورنر تھے۔ ان کے اسلام کے بعد کوئی چار سال بک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ ان خطوط میں جو مجھے مختلف قلمی اور مطبوعہ کتابوں کی ورق گردانی پر منتشر حالت میں ملے، ایک وہ خط بھی ہے جس کی عبارت زیر بحث خط سے متفق ہے۔ یہ خط مجھے حب ذیل کتابوں میں ملاہے:

مسج الاعثى مؤلفه القلقشندى جلد شم صفحه ٣٦٨ بحواله بيلى \_

٧- المواجب اللدنية مؤلفه القسطلاني جلد دوم صفح ٢٩٣ ـ

۵ رسالات نبویه مؤلفه عبد المنعم خال خط نمبر (۱۰۱)

نیز بعض اور کتابوں میں بھی بیہ خط کا ملا یا جز أملتا ہے۔

دوسرے اعتراض کا جواب دینا فضول ہے۔ جب خود سے نہ پڑھا گیا تو نا قابل فہم قرار دے دینا شان علیت سے بعد تھا۔

تیسرے اعتراض کے متعلق بھی کسی کاوٹن کی ضرورت نہیں۔ ساڑھے تیرہ سوسال پہلے کھا ہوا تھا ہوں کہ سے بیانی اُڑگئی ہے یااس کے دھے پھیل گئے ہیں یا خود ٹریس کر کے نقل لینے والے کے قصور سے شکلیں گبڑگئی ہیں تو اس میں عہد نبوی کے کا تب کا سرو

عہد نبوی میں نقطے اور اعراب نہیں تھے۔ ان سے ہمارا یہ متوب بھی خالی ہے اور '' غیرہ'' کی جگہ ' اغیر ہ'' نظر آنا'' یار'' کا'' ذ' ہوجانا بلا شبدامتداد زمانہ کا اثر ہے کہ سیابی پھیل گئی یا اُڑگئی یا کسی خارجی اثر سے شوشے کی شکل کا دھبہ آگیا۔ (۱)

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ا۔ فیرہ کی جگہ عروہ ہونا تروید کی جگہ تو یُق ہی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں والسماء بنیھا بائید دوشوشوں سے ہے۔ بعض قدیم کتوں میں آمین کو امس تکھا گیا ہے۔ یہ سب اصل میں قدیم طرز کتابت ہے اور ہماری وستادیز کی قدارت ہی کی وابل ۔

#### \_\_\_\_\_ 152 \_\_\_\_\_ زندگی

''افتھد'' کی جگہ فلائشر کو''افیعد'' نظر آ نامحض ستم ظریفی ہے یا ناوا قفیت۔اس زیانہ میں ھکواس طرح ککھتے تتھے جس طرح کہ علامت''ر''۔

تعجب ہے کہ فلائشر جب اہمد میں ھکوع پڑھا تو فععا کہ جگہ فعما پڑھا ہے حالا نکہ اس لفظ میں یا تو دونوں ع ہوتے یا دونوں''م' ہیاصل میںٹرلیں کندہ کا''سہو ہے'' کہ''رسولہ'' کے نگرے''لہ'' کو''امابعد'' میں ناقص طور سے ملا کرفہما کردیا ہے۔

میرے علم میں فلائشر کے علاوہ کی اور نے اس خط پر پچھنیں لکھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ فلائشر کے مطابق اس کمتوب کو ۱۸۱ء میں ومثق سے ایک اطالوی نے اُڑایا تھا گر ۱۹۱ء میں ومثق سے ایک اطالوی نے اُڑایا تھا گر ۱۹۱ء میں خواجہ کمال الدین نے ومثق میں یہ خط اپنی آ تکھوں سے دیکھا تھا ( ملاحظہ ہواسلا مک رویو ( Woking ) بابتہ ۱۹۱۵ء میں ومثق میں ۱۹۳۲ء میں میری ذاتی تحقیقات پر اتنا پیۃ چلا تھا کہ اس طرح کا خط سلطان صلاح الدین کے رشتہ داروں کے ہاں موجود ہے گو عام طور سے اہلِ شہراس سے ناواقف ہیں۔ میری پہلی کوشش اس کے دیکھ سے کی متعلق اس لیے ناکام رہی کہ جس وقت میں وہاں گیا مکان پر کوئی آ دمی نہ تھا۔ اس کے بعد میرا قیام ومثق میں نہ رہ سکا اب میرے ایک سابق فرانسیی ہم جماعت موسیو رائش نے اس کا پیۃ لگایا ہے اور ومشق سے ایک میرے ایک سابق فرانسیی ہم جماعت موسیو رائش نے اس کا پیۃ لگایا ہے اور ومشق سے ایک بات یہ قابلِ ذکر ہے کہ ابتدائی اطلاع بھی جمیج ہے۔ لیکن تادم تحریران کے موعودہ مفصل خط کا انتظار ہے ممکن ہے کہ چور سے مالکوں نے خط بعد میں واپس کر لیا ہو، اس سلیلے میں ایک بات یہ قابلِ ذکر ہے کہ مکتوب مقوس اور مکتوب منذر دونوں کی مہر باوجود نقل کرنے والوں کے فرق کے کیساں ہے۔ محوکانی اہم شہادت ہے۔

آخر میں ایک بات بیعرض کی جاسکتی ہے کہ پچھ دنوں پہلے عربی اخباروں کے حوالے ہے ہندوستانی اخباروں نے بیخر شائع کی تھی کہ موجودہ نجاثی حبشہ کے پاس اب تک مکتوب نبوی بنام نجاثی اصحمہ محفوظ ہے۔ اس بارے میں متندمعلومات حاصل کرنے کے متعلق میری کوششیں اب تک ناکام رہیں۔

یه چندسرسری با تیل بین جوعزیزم نائب مدیر صاحب مجلّه عثانیه کی خواهش پر عجلت میں قلم بندگ گئیں۔

#### www.KitaboSunnat.com

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_

تتمر

اد برمضمون کی ابتدا میں نیز وسط میں دو جگہ نوئلڈ کے کا ذکر آیا ہے مضمون لکھتے وقت صرف اس کا جدید تر یعنی طبع دوم کا نسخہ پیش نظر تھا جومؤلف کی وفات کے بعد شوالی نے من مان خو صدف واضا نے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ مضمون چھپنے کے بعد طبع اوّل دیکھنے کا موقع ملا تو نظر آیا کہ غریب نوئلڈ کے نے تو مکتوب مقوّس کے اصلی ہونے کی صراحت سے رائے لکھی تھی۔ اس مضمون میں جتنی اعتراضی باتیں نوئلڈ کے کی طرف مکتوب نبوگ کے سلسلے میں درج بیں دو مسب اصل میں شوالی کے قلم سے نکلی ہیں۔ فتنہ ۱۲

# آ تخضرت صلعم كاخط (قصرروم كينام)

آغاز اسلام کے دفت شام کا زرخیز علاقہ بیزنطینی سلطنت کے ماتحت تھا۔ اس کے جنوب میں جزیرہ نمائے عرب کی سرحد پر بہت سے بدوی قبائل بستے تھے، جو آزادتو تھے لیکن بیزنطینی اثرات ان پر کار فرما تھے۔ انہیں قیصر روم کی جانب سے معقول معاش مقررتھی۔ اس کے معاوضے میں وہ عاجز کا کام دیتے اور خانہ بدوش عربوں کو بیزنطینی علاقے پر چھاپہ مارنے ہے روکتے تھے۔

عرب بہت قدیم زمانے سے شام کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتے تھے اور ہرسال گرمی کے موسم میں ان کے کاروان اور قافلے شام پہنچتے تھے۔

اریانی اور بیزنطینی سلطنوں میں نسل ہانسل سے برابر جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ اور آنخضرت صلعم کی بعثت کے وقت تو اس میں اور تیزی پیدا ہوگئ تھی۔ اس سے متحار بین میں سے کسی کو بھی کیا فائدہ پنچتا دونوں روز بروز کمزور ہی ہوتے چلے گئے۔ ہجرت نبوی سے پچھ پہلے ۱۳۵۲ کا ۱۵۷ء میں ایرانی فوجوں نے ومثل بیت المقدی اور اسکندریہ پر بقضہ کر لیا۔ گر ہجرت کے پنچ یں سال ۱۳۷۵ء نیزی کے مقام پر ایرانیوں کو پچھالی زبردست اور کمل شکست ہوئی کہ لڑائی کا پانسہ ہی پیٹ گیا۔ اور بیزنطینیوں نے نہ صرف اپنا کھویا ہوا سب علاقہ واپس ہوئی کہ لڑائی کا پانسہ ہی بیٹ گیا۔ اور بیزنطینیوں نے نہ صرف اپنا کھویا ہوا سب علاقہ واپس ہوئی کہ لیا بلکہ جریف ہے من مائی شرطیں بھی منوالیں۔

مسلمان مورخ بیان کرتے ہیں کہ ۲ ھے کا واخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "بیزنطینیوں کے سردار" (عظیم الروم) کے نام ایک نامہ بھیجا۔ اور سفیر کو حکم دیا کہ شہر بھری (علاقہ حوران) کے حاکم کے حوالے وہ خط کر دی۔ گورنر بھریٰ نے اس کا انتظام خود کیا کہ وہ خط قیصر ہرقل کے پاس جواُن دنوںایشیائے کو چک میں مقیم تھا بھیج دے۔

اگر چہ گولٹ ی ہرجیسے مولفوں کو اس واقعے کی صداقت کے تتلیم کرنے میں تامل نہیں لیکن ہم یہاں ان اعتراضات کی حجمان مین کریں گے جو مختلف یور پی فضلاء کی طرف سے اُٹھائے گئے ہیں۔ اُٹھائے گئے ہیں۔

چنانچ سویڈن کے مشہور مولف بول (۱) نے آنخضرت صلعم کی سیرت لکھتے ہوئے ان خطوط کا بھی ذکر کیا ہے جو ہمسایہ فرماں رواؤں کے نام بلنغ اسلام کی غرض سے بھیجے گئے تھے گر اسے اس واقعے کی صحت میں شبہ ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ مسلمان مورخوں کی روایت کے بموجب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ سفیر مجزانہ طور سے ان مما لک کی زبانیں ہولئے لگ گئے جہاں انہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ قصہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں دنیا کے مختلف حضوں میں جانے کے لیے نامزد کیا گیا اور ان کے عذر پر کہ انہیں ان ملکوں کی زبانمیں نہیں آتیں حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور ہر حواری خود بخو داس ملک کی زبان ہو لئے لگ گیا جہاں اسے بھیجا جارہا تھا۔ دوسر سے الفاظ میں مسلمان مورخوں نے ملک کی زبان ہو لئے لگ گیا جہاں اسے بھیجا جارہا تھا۔ دوسر سے الفاظ میں مسلمان مورخوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ مما لک میں سفیروں کے بھیجنے اور ان سفیروں کی نئی زبانوں کے خود بخو دسکھ جانے کے قصے کومخن اس لیے گھڑ لیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر خیس آئیں۔

لیکن بول کوغلط بنی ہوئی ہے اگر چہ اس سلسلے میں اُس نے اپنے کی ماخذ کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ لیکن کوئی تعجب نہیں جو خدا بخشے واقدی کی کسی افسانہ نگاری سے اسے سابقہ پڑا ہو، چنا نچہ این سعد نے بھی طبقات (جلداوّل، حصد دوم صفحہ ۱۹) میں واقدی کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں دافتے کے بعض اہم جزئیات کونظر انداز کر دینے سے مطلب خبط ہوگیا۔ یہ واقعہ پوری تفصیلوں کے ساتھ ہمیں ابن ہشام کی سیرة رسول اللہ (صفحہ ۱۹۵) میں اور طبری کی تاریخ (سلسلہ اول صفحہ ۱۵۹) میں مثال ہے کہ صلح (سلسلہ اول صفحہ ۱۵۹) میں ماتا ہے (۲۰)۔ وہاں تو بچھ اور ہی ذکر ہے۔ چنانچہ کھھا ہے کہ صلح

<sup>۔</sup> مثلاً تاریخ طبری صفحہ (۱۵۵۹)

<sup>۔ ۔</sup> آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم کے اس کمتوب کامتن حب ذیل کتابوں میں ملتا ہے۔

### 

حدیبیہ کے بعد ایک دن آنخضرت نے یہ طے فر مایا کہ متعدد ہمایہ فر ماں رواؤں کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے سفار تیں بھی جائیں۔ سفیروں کو نامزد کرنے سے پہلے آپ نے احتیاطاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزے اور فرستادہ حواریوں کا قصہ بیان فر مایا اور ارشاد کیا کہ اگر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مجزے اور فرستادہ حواریوں کا قصہ بیان فر مایا اور ارشاد کیا کہ اگر میں بھی کرنا کچھ سفیر بھیجنا چاہوں تو تم لوگوں کو ان حواریوں کی طرح بھیجا ہے اور پس و پیش نہیں کرنا چھے ہے۔ اس کے بعد اعلان فر مایا کہ فلاں محمران کے پاس خط لے جائے اور فلاں مختص فلاں حکمران کے پاس خط لے جائے اور فلاں مختص فلاں کے پاس ح

اس روایت میں نہ تو کوئی فارق العادة واقعہ ہے اور نہ کوئی خلاف عقل یا غیر قرین قیاس امر حوار یوں کا قصہ بیان کئے جانے کی ضرورت بھی واضح ہے کہ کسی صحابی کو ذرا بھی تر دونہ بیدا ہو۔

اس دانعے سے شائدہم میر بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسامیہ مما لک میں تبلیغ کرنے کا خیال کس طرح پیدا ہوا۔ وہ کون شارع ندہب ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی بیان کر دہ فرستادگی حوارین کی اقترا کا خیال نہ کرے فَهَدَ اُهم افْعَدِهِ (۱) تو خودقر آنی تھم ہے۔ اب کچھ کا نتانی کے اعتراضات بھی سنئے۔ (۲)

ا۔ مسلمان مورخ سفرا کے بھیجنے کا واقعہ ۲ ھے کے اواخر کا قرار دیتے ہیں اور پھر یہی مورخین ( کائتانی نے واقدی، ابن ہشام، یعقوبی، طبری جیسے متقدیمن کے نام اس

### حاشيه كالبقيه بجيل صفحه كا

سخ بخاری کتاب نمبرا باب نمبرا - 2، کتاب نمبر ۵۱ باب نمبرا - ا، کتاب نمبر ۵۷ باب نمبرا - ا، کتاب نمبر ۵۷ باب نمبرا و بابدا و ب

- مجیح بخاری کتاب نمبرا باب نمبرا نیز کتاب نمبر ۵ باب نمبر ۱۰۳ ـ

Goldziher Die Religion des Islams (Kultur der Gegenwart \_r 1906 p.245)

### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 157 \_\_\_\_\_

نذ کرے کے آخر میں بطور ماخذ واقعہ گنائے ہیں) کہتے ہیں کہ حضرت دھیہ گئے مال و متاع پر قیصر کی سفارت سے واپسی پر جو ڈاکہ پڑا وہ ۲ھ کے وسط میں پیش آیا ۲ھ کے اواخر میں روائگی اور اس سال کے وسط میں واپسی بدیمی طور پر ناممکن ہے۔

۲۔ حضرت دحید کا قیصر کے پاس جانا بیان کیا جاتا ہے اور وہ خیبر کی مہم میں بھی شریک رہے ہیں۔ درجتے ہیں۔ میم سفارت کی روائگی کے بعد ہی پیش آئی اور یہ غیر قرین قیاس ہے کہ حضرت وحید سفارت کوسرانجام دے کراس قدر جلد واپس ہو گئے ہوں۔

۔ مسلمان مورخ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی سفیر نے قیصر سے بیت المقدس میں ملاقات کی جب کہ وہ (قیصر) صلیب مقدس کے ایرانیوں سے واپس مل جانے کی خوشی میں وہاں آیا ہوا تھا۔ قیصر کی آمد ۲۹۵ء کی ابتداء لیتی کھ کے اواخر میں ہوئی نہ کہ کھ کے اوائر میں جیسا کہ مسلمان موزمین کے بیان سے مترشح ہوتا ہے۔

سم۔ سیرت ابن ہشام حقیقت میں سیرت اسحاق کی تہذیب یافتہ صورت ہے۔ گر ان سفارتوں کی روائلی کا واقعہ ابن اسحاق کی اصل کتاب میں نہیں ہے کیونکہ روایت کی ابتدا میں ابن ہشام نے ابن اسحاق کا نام نہیں لیا ہے۔ (یعنی بیر واقعہ ابن ہشام نے خود گھڑلیا ہے)

مفیروں کی روائگی اگر چہ اتنا اہم واقعہ ہے لیکن عربی تاریخوں اور حدیث کی کتابوں میں جملہ (رایتیں صرف ایک ابن عباس ہی ہے منقول ہیں ویگر صحابہ کے بیانات بالکل مفقود ہیں ۔ لیکن: ۔

## كائتاني كايبلااعتراض

کچھٹھیک نہیں سرۃ ابن ہشام (صغہ ۲۵۹) اور تاریخ بیقوبی (جلد دوم صغہ ۲۵) میں جہال حفرت دحیہ کا مال لئے وغیرہ کی مہم کا ذکر ہے، بلاتعین تاریخ واقعہ بیان کیا گیا ہے جیسے اور بہت سے واقعات کا ان میں تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔
تاریخ طبری میں (صغہ ۱۵۵۵ پر) بے شہہ ۲ھ کے وسط کا ذکر ہے مگر بید واقدی کی روایت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ طبری نے خود اس کوقبول نہیں کیا ہے کیونکہ تھوڑی دور آگے چل کر طبری نے

محكم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عرب مورخ (۳) پیضرور بیان کرتے ہیں کہ حضرت دحیہ جب قیصر دوم کو مکتوب نبوی کہ بہنچا کرشام سے والی آ رہے تھے تو ان پر چند بدوی قبائل نے ڈاکہ ڈالا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ مورضین کو ایک غلط بنجی ہوئی ہے۔ کیونکہ حضرت دحیہ ۳ ھے کے اواخر میں شام کو روانہ ہوئے اور جب وہ قبیلہ جذام کے علاقے میں تھے تو اس قبیلے کے چندر ہزنی پیشہ افراد نے ان پر حملہ کیا۔ اس قبیلے میں چند خاندان مسلمان ہو چھے تھے۔ جب اُنہیں اطلاع ملی تو فوراً دوڑ ہے اور حضرت دحیہ کا مال جو وہ تجارت کے لیے بارہ تھے (نہ کہ وہ جو قیصر نے بطور انعام واکرام دیا تھا، جیسا کہ کا کتانی نے واقدی کے افسانے سے اخذ کر کے لکھا ہے) ڈاکوؤں کے ہاتھ سے چھڑ لکیا۔ حضرت دحیہ مفسب ناک ہوکر مدینہ منورہ واپس آ ئے اور آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس کو بعض افرادعوام نے یہ بچھ لیا کہ وہ سفارت پوری کر کے واپس آ گئے اور

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے فورا ایک تنبیبی مہم روانہ فر مائی اور چند دن بعد خود بھی خیبر کی جنگ پر روانہ ہو گئے۔ جہال حضرت دحیہ ساتھ رہے۔ اور خیبر کی فتح کے بعد وہاں مام کوروانہ ہو گئے تا کہ قیصر کو نامہ مبارک پہنچا کیں۔ (۳)

Buhl Das Leben Mohammeds p.245

۲ نیز د کیسے تاریخ معرمولفدابن عبدالحکم (طبع لائدن) صفحه ۴۵

۳۔ قرآن مجید سورہ ۲ آیت۔ ۷

Caetani, Anna dell Islam anno 6.p.50 \_~

ید یادر ہے کہ اس واقع کے جزئیات سب حضرت ابن عباس کی روایت سے ماخوذ ہیں۔ حضرت ابن عباس کی عمراس واقعے کے وقت دس سال سے زیادہ نہ تھی انہیں یہ حالات بعد میں بعض کوتا ہیوں یا غلطیوں کا امکان ضرور رہتا ہے گواس کے ذمہ داروہ خودنہیں۔اس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فرستادگی سفارت کا واقعہ حضرت ابن عباسؓ کے زمانے میں بھی ملک میں مشہور تھا موایک سرکاری ادر حکومتی معاملہ ہونے کے باعث اس کے تمام جزئيات سے عوام كو وا تفيت نہيں ہو سكتى تھى ۔ خاص كر سفير كا مال لُك كر حكومت اسلاميه كى تو ہن ہونے کے۔

حضرت دحیہ ٌ یر ڈاکے کےسلیلے میں جومہم بھیجی گئی تھی وہشمیٰ نامی تاریخ (۱) مقام پر پیچی حسمیٰ کا مقام داوی القریٰ کے برے مدینے ہے آٹھ دن کے (۲) فاصلے پر واقع ہے۔ بلغار کر کے آ کیں تو بعض وقت اونٹ یہال سے مدینے کو تین ہی دن(۳) میں پہنچ گئے ہیں۔بعض عالیہ یور بی سیاح (م) بھی تبوک کے اطراف میں اس نام کے ایک پہاڑ کا ذکرکرتے ہیں تو بعض اسلامی تجاج اس نام کے ایک علاقے اور قبائلی دیا ہکا۔معاطع کا بدیمی اسباب کے بنا پر زیادہ چرچا خودرسول کریم نے بیند نہ فر مایا۔خیبر کی مہم بھی در پیش تھی۔لوگوں کی توجہ اور یکسوئی کو بٹاناکس طرح قرین مصلحت نہ تھا۔غرض بیہ مقام مدینے سے اتنا قریب ہے کہ حضرت دحید گی سفارت پر روانگی و واپسی اور تنبیمی مہم سب اِس مدت کے اندر وقوع میں آ سکتے ہیں جو

۳۔ مثل*اً برة ابن شام (طع یورپ) صخحا ۹*۵ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اصل میں داقدی نے واقعات کے وقت کے ذکر میں سہوااس بات کا لحاظ نہیں کیا ہے کہ تحاز میں ستہ کبسہ رائج تھا اور ہر تین سال میں ایک مہینہ بڑھایا جاتا تھا۔ پھربعض وقت سہ ہجری ہے وقت مقرر کیا ہے اور بعض وقت تاریخ ہجرت ہے (ویکھنے کائنانی کی تاریخ انالی ۱ ھفسانوٹ نمبرا) سب جانتے ہیں کہ جمرت نبوی اور سنہ ہجری میں دو ماہ کا فرق ہے اور ۲ ھ میں تجاز کے مرقحہ سنہ اور ہجری سند میں دو ماہ کا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر بیتلیم کرلیا جائے کہ واقدی نے حضرت دحید گی مہم کا وقت بیان کرتے وقت مروجہ مر لی سند کی جگہ سنہ ہجری بیان کر دیا اور کبسیہ مہینوں کے بڑھانے کا خیال نہ رکھاتو پھراس یانچ چھے ماہ کے فرق کا اصلی باعث معلوم ہو جاتا ہے۔

السيرة المحمد به مؤلفه زين وحلان جلدنمبر ٢صفح نمبر ٣٧٠\_

السيرة المحمد به مؤلفه زين وحلان جلد نمبر ٢صفح نمبر ٢٣٠\_

\_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صلح حدیبیدے واپسی اور خیبرکی روائل کے مابین پائی جاتی ہے۔

ابن ہشام (۱) کے مطابق آنخضرت صلی الله علیه وسلم حدیبیہ سے ذی قعدہ ۲ ھے آخر دنوں میں مدینہ واپس آئے اورمحرم ۷ھ میں خیبر روانہ ہوئے ابن سعد <sup>(۲)</sup> کے مطابق خیبر کوروا تکی اور چند ماہ بعد عمل میں آئی ۔غرض حدیبیاورخیبر کوروائگی کے مابین کم از کم یانچ ہفتوں کا وقفہ یایا جاتا ہے اور یہ مذت حضرت دحید کی روائلی اور حسمیٰ کی تنبیبی مہم کے پیش آنے کے لیے کافی ہے۔

### کائتانی کا دوسرا اعتراض

بھی ندکورہ بالا توضیح کے سامنے تلمبرنہیں سکتا۔ کائنانی کو حضرت دحیہ کی جنگ خیبر میں شرکت صرف واقدی میں ملی ہے۔گریہ واقعہ ابن ہشام،طبری اور بخاری<sup>(۳)</sup> نے بھی بیان کیا ہے۔ تا ہم جیسا کہ ہم دکھا چکے ہیں حضرت دحیہ گامہم خیبر میں شریک رہنا ناممکن نہیں اور نہ ہی وہ اس بات کے لیے کوئی ثبوت بن علتی ہے کہ سفارت شام کا واقعہ من گھڑت ہے۔

### كائتاني كاتيسرااعتراض

بھی برقر ارنہیں رہ سکتا کیونکہ سفیر ندکور کا عرصے اواخر میں بیت المقدس میں رہنا کسی طرح بھی غیر قرین قیاس نہیں علاوہ برآں بدامر قابلِ ذکر ہے کہ واقعات زیر بحث کے اسلامی ماخذوں میں امام بخاری کی شخصیت سب سے متاز ہے اور انہیں بہر حال واقدی پر ترجیح دینی ہو گی۔ خاص کر اس لیے کہ دونوں نے واقعات کوحضرت ابن عباسؓ کی روایت ے بیان کیا ہے۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے سفیر کو حکم دیا تھا کہ خط گورنر بھری کے حوالے کرے اور اس خط کو گورنر بھری نے قیصر کے یاس جمص

الف: مغازی واقدی مخطوط برٹش میوزیم ورق (۱۲۸) میں حضرت زید بن حارثہ کی تنبیبی مہم کے ذکر میں بیان ہوا ہے کہ ور د معہ وحیة ...... (مم اب ابن صبیب نے کتاب المجر صفح ۲۹۲ میں لکھا ہے جی الماء بعد ماغاض (بن طوفان نوح) في امراض جذامروهي هنمي اربعين سنة \_

سـ معجم البلدان مؤلفه يا توت لفظ (جسمي)

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 161 \_\_\_\_\_

خود بھیجا۔ قیصر بیت المقدس جار ہا تھا تا کہ و ہاں صلیب مقدس کی واپسی کے شکرانے کی تقریب میں صفہ لے۔ چنانچہ گورز بھریٰ کا خط ملنے پر قیصر نے (جسے اسلام اور بانی اسلام کے متعلق کوئی معلومات نہ تھے ) حکم دیا کہ رومی علاقے میں اگر حجازی تا جر آئے ہوئے ہوں تو انہیں حاضر کیا جائے۔معلوم ہوتا ہے کہ ان تا جروں کو بیت المقدس میں باریابی کا موقع حاصل ہوا۔ (بخاری)

رہا قیصر کا سفر سو ۱۲۹ء کی روایت یونانی موزخ تیوفان (۱) نے بیان کی ہے گرمورخ تیفور (Nrcephore) لکھتا ہے کہ قیصر ہرقل ۱۲۲ء میں بیت المقدس میں آیا۔ وہال کے گر ہے کی یا دداشت بھی اس کی تائید میں ہے اور اس سے یہاں تک تعیین ہوتی ہے کہ ۱۲۸ء میں وسط تمبر میں ہرقل نے عید واپسی صلیب میں شرکت کی۔

### كائتاني كاچوتھااعتراض

بھی درست نہیں کیونکہ گواہن ہشام (۲) نے سفیروں کے واقعے کو بیان کرتے وقت شروع میں ابن اسحاق کا نام نہیں لیا ہے۔لیکن اس روایت کے سلسلے میں ذرا نیچے اس نے دو مرتبہ ابن اسحاق کا حوالہ دیا ہے ابن ہشام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یمن اور بحرین کی سفارتوں کا حال اس کی ذاتی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ جن کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہیں کہ باتی دیگر سفارتیں خود ابن اسحاق کی بیان کردہ ہیں۔ مزید براں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ابن اسحاق نے پاس بھیج ہوئے سفیروں اور خطوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، کو ایک کیونکہ اگر چہ ابن ہشام نے اپنی کتاب میں ان خطوط کے متن حذف کر دیئے ہیں لیکن

Jausseuet Savignac, Mission archeologique en Arabie \_r (Paris 1909) Vol 1. p 67

ابراتيم رفعت بادشاه ن ابنى تاليف مرآة الحرش (جلداول ٣٦٠) ش لكها بـ واهم ثغوره المواقعة على البحر الاحمر. الوجه والحوراً وبنع ورابغ وجدة وكلها محطات المحجاج المصريين وينزله من القبائل الغربيّة الان عرب الحويطات في الاقليمه الشمالي السمني حسمني.

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بسرة ابن مشام صفحه ۸۷۹ ب

### \_\_\_\_\_ 162 \_\_\_\_\_ زندگی

طبری (۱) اور پہتی (۲) اور قلقشندی (۳) نے ان خطوط کے متن ابن اسحاق کے حوالے ہی سے درج کئے ہیں۔ درج کئے ہیں۔

## كائتاني كايانجوال اورآ خرى اعتراض

یہ تھا کہ سفارت کا اہم واقعہ صرف حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا ہے اگر چہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا مگر بیا عتراض بھی کائنانی کی تحقیقات کا سطی ہونا ثابت کرتا ہے کیونکہ علاوہ دیگر مؤلفین (۳) کے بلاؤری (۵) اور احمد بن جنبل (۲) نے قیصر کی سفارت حضرت انسؓ کی روایت کی بنا پر بھی بیان کی ہے۔ کنز العمال (جلد پنجم نمبر ۵۸۸۵) میں یہ حضرت خالد بن سعید بن العاص ہے بھی مروی ہے۔ طبرانی میں تو خود حضرت دحیہ کلبی کی روایت مخفوظ ہے۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس جو ہمارے بڑے ماخذ معلومات ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے ہیں۔ ایک آپ کے چیا زاد بھائی ہیں تو دوسر شخصی خاوم، ان دونوں نے شام ومصر کے فتو حات اپی آنکھوں سے دکھیے ان کے متعلق اس بات کا کس طرح گمان ہوسکتا ہے کہ ان میں اپنے آپ کو حقیر سجھنے کا جذبہ پایا جاتا ہوجس کے تحت اُنہوں نے اپنے بانی ند ہب کی بڑائی دکھانے کے لیے قیصر روم سے خط و کتابت کا واقعہ گھڑ لیا ہو۔ ان دونوں بڑی عمر اپنے والے صحابیوں کی نو جوانی ہی میں قیصر ہرقل کی فوجوں کو مسلمان متعدد فاش شکستیں دے چکے تھے اور اس کی سلطنت کے چند نہایت زر خیزصوبے چھین چکے تھے۔ رہے خالد بن سعید، سووہ فاتح مصر حضرت عمر و بن العاص کے بھتے ہیں۔ ان لوگوں میں تو اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا ہی جذبہ ہونا چاہیے۔

ا۔ سیرۃ ابن ہشام صفحہ ۷۵۷ تا ۷۵۷ نیز ارخ طبری ۲ ھے واقعات کا آخری صنہ۔

طبقات ابن سعد جلد دوم حقبه اوّل صفحه ۷۷

۳ معیج بخاری کتاب نمبر۱۲ باب نمبر۳۸، حدیث نمبر۲، نیز کتاب نمبر۳۴ باب نمبر۱۰۸، حدیث نمبر۲-

Sprenger, Dasleben und die Lehre des Mohummed III, 261, nl. - 6

۵- سیرة ابن هشام صفحها **۹۷۲۲** ۹۷

۱ تاریخ طبری صفحه ۱۵۲۵،۱۵۲۵ تا ۱۵۷۲

یہ تو جواب تھے اعتراضوں کے انہوں نے عدم امکان کور فع کرنے کی کوشش کی ہے ان کے علاوہ بعض اور وجوہ ہیں جو ہمیں ارسال سفیر کے واقعے کی صحت کا تقین دلاتے ہیں۔

اولاً یہ واقعہ ہے کہ جمعصر پیزنطینی تاریخیں موجود نہیں ہیں۔ بیزنطینی حکومت کے دربار میں بھی سرکاری وقائع نگار ہوا کرتے سے گرایک زمانے میں ایک صدی تک ان میں فصل پڑ گیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا تذکرہ نہ کیا<sup>(۱)</sup> ہوتو کوئی جیرت نہیں کیونکہ وہ عیسائی سے اوران کے بادشاہ کواگر کسی کے خد بہ کے بانی نے تبلیغ کی ہوتو ان کی نظروں میں اس خط کو کیا اہمیت ہوگئی ہے۔ مسلمانوں سے بعد میں ان کی لڑائیاں رہیں اس لیے بیزنطینی مورخ جنگ مؤتہ کا ضرور (۲) فرکر تے ہیں جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانہ کردہ فوجوں کو بیزنطینی فوجوں نے شکست دی تھی۔

دوسرے یہ کہ جملہ مسلمان مورّخ جن میں امام بخاری جیسی مختاط شخصیت شامل ہے اس سفارت کا ذکر کرتے ہیں۔

تیسر نودنفس معاملہ میں کوئی امر غیر قرین عقل نہیں۔ایک بانی مذہب اپنی کامیا بیول سے حوصلہ و ہمت پا کر اپنے ایک ہمسایہ حکم ان کو بہلنے دین کرنے کی خواہش کرتا ہے اور اس حکم ان کے ایک صوبہ دار کے توسط سے جس سے اس کے ہم وطن تجارت کے سلسلے میں اچھی طرح داقف تھے اس حکم ان کے نام ایک خط روانہ کرتا ہے کیونکہ حکم ران مذکور کا قیام اکثر سمندر پارقسطنطینہ میں رہتا ہے اور اس کے عرب سے قریب بیت المقدس آ مد آ مد کی شہرت تھی۔ اس برقسطنطینہ میں رہتا ہے اور اس کے عرب موسکتا تھا۔ آ داب کے سلسلے میں اس کی کہاں تو قع کی جا سے تخاطب کا اس سے بہتر موقع نہیں ہوسکتا تھا۔ آ داب کے سلسلے میں اس کی کہاں تو قع کی جا حتی ہے کہ نبی جازی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسلہ خطوط میں ان ظاہری اور رسی امور کی پابندی ہو جو سلطینِ عظام اپنی خط و کتابت میں ملموظ رکھتے ہیں۔ قیصر ہرقل کا نام عرب میں ہرشخص جانتا تھا جو سلطینِ عظام اپنی خط و کتابت میں ملموظ رکھتے ہیں۔ قیصر ہرقل کا نام عرب میں ہرشخص جانتا تھا کہ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے اکتیں (۱۳) سال (۱۲۰ء تا ۲۲۱۰ء) حکومت کی اور عربوں کی جیو مائی تجارت گاہ شام وفلسطین ومصر کو ایرانیوں کے ہاتھوں سے دوبارہ چھین لیا تھا۔ یہ بات نہ گر مائی تجارت گاہ شام وفلسطین ومصر کو ایرانیوں کے ہاتھوں سے دوبارہ چھین لیا تھا۔ یہ بات نہ گر مائی تجارت گاہ شام وفلسطین ومصر کو ایرانیوں کے ہاتھوں سے دوبارہ چھین لیا تھا۔ یہ بات نہ

ا- منقول از رسالات نبويه مؤلفه عبد أمنعم خال نمبر ۱۰۹-

٢\_ مسمح الأشي جلد ٢ صفحه ٣٤٩ و٢٦٣ م

#### \_\_\_ 164 \_\_\_\_\_ زندگی

بھلائی جائے کہ خط گورز بھریٰ کے پاس بھیجا گیا تھا۔سفیر کے ذیتے یہ فریضہ بالکل نہ تھا کہ وہ قیصر سے بھی ملاقات کرے۔

چوتھے خود اصل خطی موجودگی ہے۔ چنا نچرس سے پہلے چھٹی صدی ہجری کے مراکش مورز خسہیلی (۲) نے چشم دیدگواہوں کی شہادت پر بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے زمانہ میں اسپین (قسطیلہ) کے حکمرانوں الفونسو<sup>(1)</sup> نے جس کے قبضے میں آنخضرت صلعم کا خط بنام ہرقل موجود تھا ایک مسلمان سپہ سالار عبد المملک بن سعید کو دکھایا نیز بید کہ الفونسو کی وفات کے بعد بید نامہ اس کے نوا ہے کو وراخت میں ملا۔ اس سے ایک صدی بعد علامہ عینی کا زمانہ آتا ہے۔ وہ مصر کے مملوک سلطین کے در بار میں بڑارسوخ رکھتے تھے اور اعلیٰ سرکاری خدمت پر مامور تھے وہ بھی لکھتے ہیں کہ مملوک سلطان قلاوون نے اسپین کے عیسائی بادشاہ کے پاس ایک سفارت بھیجی تھی اور اس بادشاہ نے سلطان کے سفر سیف الدین قیج کو نامہ مذکور بتایا تھا یہ سفارت بھیجی تھی اور اس بادشاہ نفسل اللہ العمر (فوت ۲۸۸ء) مصر کے میر مشتی کا زمانہ اس کے بعد آتا ہے۔ اس نے بھی اپنی نفسل اللہ العمر (فوت ۲۸۸ء) مصر کے میر مشتی کا زمانہ اس کے بعد آتا ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں سلاطین عالم کے القاب کے سلسلے میں شاہ اسپین کے بعد آتا ہے۔ اس نے بھی اپنی شاہ اسپین کے سفیر برقل کی اولاد (۳) میں سے ہوا اور کہا کہ شاہ اسپین قیصر ہرقل کی اولاد (۳) میں سے ہوا اور بیا کہ شاہ اسپین کے ہیں محفوظ وموجود ہے۔

ا ـ ابن حبان (منقول از السيرة الممديية مؤلفه زين دحلان جلد دوم صفحه ٢٣٥)

البلدان مؤلفه بلاذرى (طبع يورپ) صفحه ۲۸ میری

ر وناراس (Zonaras) بارهویں صدی عیسوی کا مشہور یونانی مورّخ ہے۔ وہ تسطنطنیہ میں حکومت کا میر منفی تھا۔ پھر سیاسیات سے کنارہ کئی کر کے راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ اور اس سلسلے میں ایک تاریخ عالم کتھی اس نے بعض اہم اور ایس کتابوں کے اقتباسات اپنی تاریخ میں دیئے ہیں جو آج مفقود ہیں۔ اس ایک مولف نے البتہ کتھا ہے کہ آنخضرت صلم قیصر سے ملنے کے لیے خودتشریف لائے تھے اور یہ کہ قیصر نے آپ کو پچھوز مین جا گیر میں دی زوناراس کے متعلق دیگر معلومات کروم باخری کتاب تاریخ اوبیات یونان میں Literatur کو ماریک کتاب کا ریات اور یہ کہ دونان میں میں لیانی متن مع لا طینی ترجے کے شہر بون واقع جرمنی میں ماریک میں چھیا ہے۔

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 165 ۽

مراکش کے مشہور امیر و عالم شخ عبدالحی کتانی نے حال میں ایک ولچیپ (۱) کتاب شائع کی ہے جس میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سیاسی اور ساجی اداروں اور پیشوں کے متعلق کتب حدیث و تاریخ وغیرہ کا مواد اکٹھا کر دیا ہے۔ اس کتاب کی جلد اوّل صفحہ (۱۲۸ تا ۱۲۸) میں خاص اس خط کے متعلق ایک باب باندھا ہے اُنہوں نے خفاجی (فوت ۱۹ ماء) کی کتاب شرح شفاء جلد سوم صفحہ (۱۲۸ طبع اوّل پر بیر عبارت و هوند نکالی ہے۔ (فوت ۱۹ ماء) کی کتاب شرح شفاء جلد سوم صفحہ (۱۲۸ طبع اوّل پر بیر عبارت و هوند نکالی ہے۔ (میر کتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اب تک اسپین کے

ہے ہیں کہ اصطرت کی التدعلیہ و م 6 حط اب تک آپین کے بادشاہوں کے پاس موجود ہے۔ وہ اس کی عزت کرتے ہیں اور ایک سنہری صندوق میں حفاظت سے رکھتے ہیں اور نسلاً بعدنسل اُس کی مگہداشت کی وصیت کرتے آتے ہیں۔ (۲)

ای طرح شخ کتانی (۲) ی تحقیقات سے مراکش کے ایک مشہور مؤلف شخ ابوراس بن احمد بن ناصر الراشدی العسکری (فوت ۱۲۳۸) کی کتاب الجز المعرب عن الامرالمغر ب الحال بالاندلس و ثغور المغر ب میں بھی اس خط کے وجود کا ذکر پایا گیا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ شخ کتانی

بتيه چڪ ماشيه ه

اس کتاب کے متعدد یور پی زبانوں میں ترجے ہوئے مگر میرے پیش نظر صرف لا طینی ترجمہ تھا۔ جس کا ضروری اقتباس دیا جاتا ہے۔

In eodem regis triumphali ex persia sditu regem convenit Maometus, Saracenotum princeps—is igitur ex Aethribo progressus regem conveit et regionem. ad habitandum petitam acceppit"(Jaones Zonaras Eptlomae Historiarum Epit XIV 17, 12-27, p.214.

Ecclesiastique (paris 1914ff) vol III s.v, Arabie, col 128.

ا ۔ ویکھے انسائکلوپڈیا آف اسلام لفظ محمد باحوالہ ً

Theophane Chroreografhie ed. De Boor, Vol I p. 335.

٢ ۔ روض الانف مؤلفہ بیلی جلد دوم صفحہ ٣٢١ ۔

اس نام کوعرب مؤلفول نے معرب کر کے اذمونش بنالیا ہے۔

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

دسول انحوج کی سیاسی ذندگی کواس خط سے خاص دلچیں رہی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ (۱) جب وہ ۱۳۳۱ھ میں انجینی مراکش کے پاییخت تطوال گئے تو وہال کے انچینی ریزیڈنٹ جزل (مقیم عام) سے اس بارے میں گفتگو کی گر جب سے مسلمان انجین سے جاچکے ہیں اس کا کوئی پیتے نہیں چلتا۔ چنانچہ قیم عام فرکور تو بھی اس بارے میں کوئی علم یا اطلاع نہیں تھی۔ مراکش کے سلطان مولائی اسمخیل بن الشریف نے بھی ایخ ہمعصر شاہ فرانس سے اس بارے میں خط و کتابت کی تھی۔ کیونکہ سُنا جاتا تھا کہ وہ خط اب فرانس میں ہے گر ۱۳۳۲ھ میں جب رئیس جمہوریہ فرانس مراکش کے دور سے کی تو اس نے مقامی مسلمان علاء کی دریافت پر کہا کہ فرانس میں ایک کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کرتا تو اس نے مقامی مسلمان علاء کی دریافت پر کہا کہ فرانس میں ایک کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کرتا تا ہے۔ شخ کتانی نے چنداور مسلمانوں مولفوں (۲) کے حوالے دیتے ہیں جنہوں نے اس خط کی موجودگی کا ذکر کیا ہے مگر ان کے بیانات سے کوئی بات نہیں معلوم ہوتی۔

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ اسلامی مورخوں (۳) کے بیان کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے وقت قیصر ہرقل کو ایک اور خط بھیجا تھا۔ بعض بیانات (۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ بھی حضرت دحیہ ہی سفیر تھے۔ بعض متا خرمسلمان (۵) مؤلف قیصر اور ہرقل میں فرق کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہرقل شام کے گورنر کا نام تھا، اور قیصر قسطنطینہ کے بادشاہ کا لقب تھا اور یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قیصر کے نام نہیں

ا۔ ان کے صالات کے لیے دیکھتے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام۔

۲ عدة القارى مؤلفه عينى جلد اول صغه ۱۱۷ نيز و يكهي فتح البارى مؤلفه ابن حجرع سقلانى شرح صحح بخارى كتاب نمبرا الموابب اللدنية مؤلفه قسطلانى جلد دوصفي ۲۹۱ السيرة الدويم مؤلفه وحلانه جلد دوم صفح ۲۹۲ .

س۔ قلاؤون کے خارجہ سیای تعلقات کے لیے دیکھوانے کیلو پیڈیا آف اسلام۔ خاص اس سفارت کے مزید حالات کے خرید حالات کے لیے دیکھے تشریف الایام والعصور بسیرۃ السلطان الملک المنصور (مخطوط کتاب خانہ عام یاریس کتاب عربی نمبر ۲۰۰۷) ورق ۲۲۲ بتا ورق ۲۳۳ ب۔

٧- التع يف بمصطلح الشريف صفحة ٢ (مطبور معر١٣١١)

۵ اس کی تائید میں دیکھے تھے الطیب مؤلفہ مقری جلد دوم صفحہ ۱۵۸۱

بلکہ ہرقل گورنرشام کے نام تھا۔ گرشایدا سے غلط بہی پرمحمول کیا جاسکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ ہرقل گورنرشام کے نام تھا۔ گرشایدا سے غلط بہی پرمحمول کیا جاسکتا ہے۔ آنخضر دومہ تھا تو دوسرے کا قطنطنیہ۔ قیصر عمو فا رومہ کے شہنشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ گراسلامی مورخ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو بھی قیصر ہی کہتے آئے ہیں اور قسطنطنیہ کی بیزنطینی حکومت ہی شام کی مالک تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں ہرقل ہی حکمران تھا۔ اس لیے قیصر اور ہرقل کا اتماز کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

اس بحث کے بعد اب شاید کہا جا سکتا ہے کہ آنخضرت صلعم کا بیزنطینی شہنشاہ ہرقل کو تبلیغی خواکھنا ناممکن نہیں ہے بلکہ حالات اس کی تائید ہی میں ہیں۔

### www.KitaboSunnat.com

# عربوں کے تعلقات بیزنطینی سلطنت سے زمانہ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں

جزیرہ نمائے عرب تین براعظموں کے پیچ میں واقع ہوا ہے۔ای لیے قدیم زمانہ سے اس کو بین الما لک اہمیت حاصل رہی ہے۔ جب تک راس اُمید کی راہ ہندوستان اور پورپ میں راست تعلقات نہیں قائم ہو گئے مشرق کا تجارتی مال بڑی حد تک عرب ہی کی راہ مغرب کو بینچتا<sup>(۱)</sup> تھا اور عرب خود بھی تجارت کے سلسلے میں دور دور تک نکل جاتے تھے۔

ایک طرف اس متجارتی کاروبار نے عربوں کومصر و شام اور چین و ہند تک پنچایا تو دوسری طرف ان کے لیے آب و گیاہ مرزبوم کی غیرمہمان نوازی انہیں قدیم سے ترک وطن پر مجبور کرتی رہی ہے ایک طرف قبیلہ طی نے عراق و ایران میں '' تازی' بن کر چینیوں سے بچور کرتی رہی سے لیے'' تاثی (Tashi) کا لقب حاصل کیا (۲) تو دوسری طرف سنہ عیسوی کی ابتدا میں جب بینٹ پاول کا دمش سے گزرہوا تو اسے وہاں ایک عرب بادشاہ حارث (۳) نامی

رساله دیدهٔ اصفی حیدرآ باد وُکن (۱۲۲۳ء) رجب وشعبان تجارت العرب قبل الاسلائم از حکیم مثم الله قادری ارض القرآن مؤلفه سلیمان ندوی اورعر بی جهاز رانی مؤلفه اییناً کے متعلقه ابواب بھی ویکھیئے۔ نیز

تمدّ ن عرب مؤفله "ليبان" (لوبون:LOBON)

2- Bretchneider, Knoweldge pcssessed by the Ancient Chinese of the Arads P 6.

س- لفظ حارث بعد میں لقب بن گیا اور اس سے مراد بیزنطینی سلطنت کا باجکذ ار حکر ان ہونے لگا۔ دیکھئے Desverger, L, Arabie, P.88 note۔

<sup>1-</sup> Hexd. Histoire du comerce du Levant, Vol. 1, p25 Heffemng Dos Islamische Fremdenrdcht, sec 47 p 101.

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 169 \_\_\_\_

ے سابقہ پڑا۔ (۱) عربوں کی نو آباد یوں حلب جیسے شالی مقام تک میں اپنے لیے سلطنتیں قائم کرا چکی تھیں۔ (۲) جب بیزنطینی رومیوں کوعروج اور فروغ حاصل ہوا تو ان میں سے اکثر حکومتیں مٹ کرنا پید ہو گئیں یا بیزنطینیوں کی ماتحت اور آلہ کاربن گئیں۔ بیزنطینیوں اور ایرانیوں مٹ کرنا پید ہو گئیں یا بیزنطینیوں کی ماتحت اور آلہ کاربن گئیں۔ بیزنطینیوں اور ایرانیوں میں باہم نسل بانسل سے بیر تھا تو خانہ بدوش عرب ان دونوں کے مستقل اور موروثی دخمن سے اور عراق اور شام کے مرغز اروں پر ہمیشہ حملے کرتے اور لوٹ مار بچایا کرتے ہے ان خانہ بدوشوں کی روک تھام کے لیے انہوں نے عربوں ہی سے کام لیا۔ اور ان کی عاجز مملکتیں خانہ بدوشوں کی روک تھام کے لیے انہوں نے عربوں ہی سے کام لیا۔ اور ان کی عاجز مملکتیں ریاست سے اپنی رعایا کی حفاظت کا سامان کیا (۳) تو بیزنطینیوں نے دمشق میں ایک ایک ہی ریاست تائم کی۔ ایرانی اور بیزنطینی جنگوں میں جرہ اور دمشق کے عرب اپنے اپنے حامیوں کا سامان کیا ساتھ دیے اور ان کے جھنڈ وہی کے جینڈ وہی کے برادر کئی میں روز افروں حقہ لیا کرتے تھے۔

دمش میں ابتدا قبیلہ مجھم برسراقتدار تھا گر جب یمن کے سد مارب کے ٹوٹے سے ہزاروں اہلِ قبائل بے خانماں اور بے روزگار ہوکر ترک وطن پر مجبور ہوئے تو قبیلہ غسان بھی گھومتا گھما تا یمن سے شام آپنچا۔ یہاں کے لہلہائے مرغزار جن کود کھ کر جنات تجوی من تسحیه الانهار کی تصویر آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ انہیں اس قدر پسند آئے کہ وہاں رہنے بسنے کی اجازت کے لیے ہر قبیت کے دینے پر آمادہ ہو گئے ضجعی ریاست نے بیزنطینی سلطنت کی جانب سے ان پر نی کس سالانہ حسب حیثیت ایک ڈیڑھ یا دو دینار مقرر کئے۔ سلطنت کی جانب سے ان پر نی کس سالانہ حسب حیثیت ایک ڈیڑھ یا دو دینار مقرر کئے۔ شانی کچھ دن تو یہ محصول ادا کرتے رہے پھراس سے انکار کر دیا اور مقابلے پرائر آئے۔ آخر ایک گھسان کی لڑائی ہوئی جس میں قبیلہ مجھم بالکل تباہ و برباد ہوگیا روی شہنشاہ دیقیوں (۳)

Noldehe, La.Perse ancienne P 160 note €

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ا۔ انجیل ۔82 Cor. XI,32.

Encyclopeedia of Islam, S.N Sham. -r

٣ - تنبيه والاشراف مؤلفه مسعودي منحه (١٨٦)

م۔ جیسا کہ آ گے حوالے میں بیان کیا گیا ہے بیمور خ محمد بن حبیب کا بیان ہے اس کو بردی تاریخی اہمیت عاصل ہے اور سد مارب کے ٹو نے کی تاریخ کو متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب تک محققین کا خیال بیتھا۔ (دیکھئے ان اُنگلو پیڈیا آف اسلام تحت عنوان غسان (مارب)

## \_\_\_\_\_ 170 \_\_\_\_\_ رسول اکرم کی سیاسی زندگی

Decius فوت ۲۵۱ ء نے اس صورت حال کو دیکھا تو راضی برضا ہو گیا اور غسانی سردار کو کہلا ہمیں کئی سردار کو کہلا ہمیں کئی سردر بن اور تعداد میں بھی کثیر ترین قبیلے کو بیوں آ سانی سے نیست و نابود کر دیا۔ بہتر ہو کہ ہم آ پس میں دوست رہیں۔ میں تہبیں ضجعموں کی جگہ مقرر کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم پر کوئی عرب قبیلہ جملہ آ ور ہوتو چالیس ہزار مسلح رومیوں سے تہباری مدد کروں گا۔ اور اگر ہم پر کوئی عرب قبیلہ جملہ آ ور ہوتو ہمیں بیس ہزار مسلح مقالموں (Combatant) سے مدد دو۔ نیز ہمار سے اور ایرانی تعلقات میں بھی دخل نے دو خسانی سردار تغلبہ نے اسے منظور کر لیا تو شہنشاہ دیقیوس نے اسے ایک تاج شہریاری سے مرفران کیا۔ (۱)

غسانیوں نے ہمیشہ عربی وفاداری کی لاج رکھی اور کڑے سے کڑے وقت میں بھی اسپنے حامی رومیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ رفتہ رفتہ ان کے اثر سے خود عیسائی ندہب بھی اختیار (۲)

بیزنطینی اثرات رفتہ رفتہ تھیلئے ہی گئے اور شام ہے گزر کرفلسطین اور پھر خود شالی عرب

تک حاوی ہو گئے ۔ معان، آذرح، جرباء، آیلہ۔ مقنا، دومتہ الجندل وغیرہ مقامات کے علاوہ قبائل

کلب، تغلب، نخم، جذام، قین، بلی، بہرا، قضاعہ وغیرہ پر بھی بہی اثرات کار فرما تھے اوران قبائل کو ''قیصر روم''

اکثر حالات جنگ میں ہم بیزنطینی جھنڈے کے نیچ جمع دیکھتے ہیں۔ (۲) ان قبائل کو''قیصر روم''

گ طرف سے سالانہ پندرہ سیرسونا بطور وظیفہ مقرر تھا (۳) اور بیر تی امدادان کو قابو میں رکھنے کا ہزا

ذریعہ تھی جیسا کہ ہندوستان کی شال مغربی سرحد پر قیصر ہندکی حکومت کرتی رہی ہے۔

کر بیرواقد شبختاه انسطاس کرزمانے شی ہواجس کا ۵۱۸ء میں انقال ہوا۔ مرحمہ بن حبیب کے مطابق سد مارب کا او تا چھمی صدی عیسوی میں ہوا ہے۔

مطابق سد مارب کا او تا چھمی صدی عیسوی میں نہیں بلکہ تیسری صدی عیسوی میں ہوا ہے۔

ا۔ یہ پورا بیان تحد بن حبیب کی کتاب المجر سے لیا تمیا ہے جو دائرة المعارف حیدر آباد میں چھی ہے۔

در کھتے درق (۱۳۰۰) مابعد نیز دکھتے میراجر من مضمون ZDMG جلد (۸۹) میں۔

Encyclopoedic of S.V Ghassan -r

۳۔ سیرة ابن ہشام طبع پورپ صفحہ (۷۹۲) حالات جنگ موتر۔

4- De Goeje. Memoire yut la Conqusto de la syme. 2nd ed, 9.29 Nieephora Cportase De redus mamlium gestis.

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیزنطین سلطنت نے مصراور اسکندریہ پر بھی تسلّط جمالیا تھا۔ اور جبش یعنی الی سینیا تک اس کے زیرِ تکمیں آچکا تھا۔ جبش نے آخریمن (جنوبی عرب) پر قبضہ کر کے ایک اہم تجارتی راہ پر قابو پالیا۔ مصراور جبش سے عربوں کے تجارتی تعلقات مستقل اور قدیم تھے جیسا کہ آئندہ مزید تفصیل ہے واضح ہوگا۔

یہ بیان ہو چکا ہے کہ قبیلہ قضاعہ قیصر روم کے زیر اثر تھا۔ خجم خانوادہ بھی ای قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے داداقصلی نے جوای قبیلہ قضاعہ سے تعلق رکھتے تھے، اپنے اہلِ قبیلہ اور حلیفوں کی مدد سے مغربی عرب کے سب سے اہم مرکز اور تجارتی راہوں کے ایک بڑے جنگٹن یعنی شہر ملّہ پر قبضہ کرلیا تھا۔ (۱) ملّے پراس وقت جنوبی عرب کے ایک قبیلے (خزاعہ) کا تسلّط تھا۔ اگر ابن قتیمہ کے بیان (۲) پراعتماد کیا جائے تو قصیٰ کو خود قیصرروم نے مدددی تھی جس کے ذریعے ملّے پر قبضہ حاصل ہوا۔

قصیٰ نے مکے میں ایک شہری مملکت (City State) قائم کی جس میں علاوہ اور ضروریات مملکت کے ایک دارالندوہ بھی (جس کالفظی ترجمہ ہوگا ہاؤس آف پارلیمنٹ) تعمیر کیا گیا اس میں شہر کے وہ سب مردمشورے کے وقت جمع ہوتے تھے جن کی عمر کم از کم چالیس سال کی ہو۔ خورقصی کے بیٹے البتہ عمر کی اس قید سے متنیٰ تھے۔ (اس) قصیٰ کے بعد وہاں ایک طرح کی اعمیا نیت یاامرا کی حکومت (Aristocracy) قائم ہوگئی جس میں عہدے موروثی ہو گئے مثلاً تو می معبد (کعبے) کی تولیت، جج اور حاجیوں کا انتظام، سیہ سالاری، علمبرداری، سفارت و خطابت، (یا ایک طرح سے وزارت خارجہ) عشر یعنی محصول در آمد کی وصولی، رفادہ یعنی تجاج کی خدمت و ضیافت وغیرہ کے نام سے اہلِ شہر پر سالانہ فیکس اندازی وغیرہ۔ (س) فینیقی اور اس سے زیادہ یونانی شہری مملکتوں سے مکے کی بیشہری مملکت غیر معمولی مشابہت رکھتی منتقی اور اس سے زیادہ یونانی شہری مملکتوں سے مکے کی بیشہری مملکت غیر معمولی مشابہت رکھتی تھی۔ یہ نقابلی مطالعہ کو بہت دلچسی ہے مگر ایک علیحہ وضمون کا مختاج ہے۔

جلد هقهه ، صغحه ۲۹\_العقد الفريد لا بن عبد (ب جلد صغحه ۱۲۴ جلد صغحه ۲۸\_۳۱ از رقی صغحه ۲۳\_۲۹\_

ا۔ ابن ہشام طبری وغیرہ۔

۲\_ كتاب المعارف طبع يورپ صفحه (۳۱۳)

۳\_ اخار مکه لاا زرتی صغه (۲۴\_۷۵\_۲۲۳)

٣- التنبيه والاشراف للمسعودي صفحة ٢٨٣ تا ٢٨٣٠ سيرت ابن بشام صفحه ٢٠٨٥،٨٣،٨ عطبقات ابن سعد

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

عبد مناف بن قصی کے جار مٹے مشہور ہیں۔عبرشمی، ہاشم،نوفل اورالمطلب کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلانجاثی جبش سے ملا۔ دوسرا قیصر روم اور شاہ غسان سے، تیسرا کسرامے ایران سے اور چوتھا حمیر لیعنی یمن کے بادشاہ سے ملاقی ہوا۔ اور اس بات کے بروانے حاصل <sup>(۱)</sup> کئے کہ وہ بے خرنھٹہ ، امن وحفاظ**ت کے ساتھ ان کے ملکوں میں تحارت کے لیے آ**یا جایا کریں گے۔<sup>(۲)</sup> کہتے ہیں کہ قیصر روم نے نجاثی کے نام سفار شی خط دیا تھا۔ اسے دیکھ کر نجاثی نے ان لوگوں کو اپنے علاقے میں تجارت کے لیے آ مدورفت کا عام بروانہ عطا کیا۔ <sup>(۳)</sup> اب مكّے والے برسال''رحلته الشآء'' اور''رحلته الصيف'' كے نام سے سرديوں ميں یمن اور گرمیوں میں شام ومصر وغیرہ علاقوں میں آنے جانے لگے تھے۔ گراس ہے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بیزنطین حکومت آ زاد تجارت کی حامی تھی چونکہ شام پر بددی قبائل کی غارت گریوں کا سلسله غیرمنقطع چلا آر ہا تھا اس لیے بیزنطینی حکومت ہرصحرانشین کو شبے کی نظر سے و کیھنے میں شائد حق بحانب بھی تھی۔عرب کاروانوں کے لیے چند منڈیاں مقرر تھیں۔ان کے علاوہ دیگر مقامات بروه آ زادانه نقل وحرکت نہیں کر نکتے تھے۔ <sup>(۳)</sup> ای طرح انہیں ہتھیار اور سونا اور ای فتم کی بعض چیزوں کے برآ مدکرنے کی قطعی ممانعت تھی۔ اور سرحدیران کی بری سختی ہے جانچ یرْ تال کی جاتی تھی۔ان کا اسباب کھولا جاتا تھا۔ <sup>(۵)</sup> اورکوئی وقیقه گرانی کا فروگذاشت نہیں کیا جاتا تھا مزید برآ ں ان سے متعدد نیکس وصول کئے جاتے تھے۔عربوں کو مجبوری تھی۔ یمامہ (۱) یمن اور دیگراندرونی علاقوں کےغلوں کی پیداوارضروریات کے لے ناکافی ہوتی تھی اور بہرطور عرب شام سے غلے اور دیگر ما بحاج کے خریدنے کے لیے ہرفتم کی یابندیاں اور شطیر موارا

يعقو بي جلد اصفحه ۲۸ نيز لسان العرب (ايلاف) نيز سورهٔ ايلاف كي تفسير ين -

Lammans La Mecque, P.128, ete والم المائة اول صفحه Lammans La Mecque, P.128, ete ماريخ طبري سلسلة اول صفحه

سان سعد جلدا حصه اصفح ۳۵، ۳۵ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ لاا یلاف قریش' میں ی کی جانب اشارہ ہےاورابلاف کےمعنی بھی یہی ہیں یعنی امن نامے حاصل کرنا۔

Lammens be mecque a is veilledell Hegire, p129-so dapres<sup>r</sup> guterback.

حواليهُ مالا \_

۲\_ تاریخ طبری صفحه ۹۱۹ \_

كرتے تھے۔اى سلسلے ميں يہ بات يادر كھنے كے قابل ہے كەمھر ير قبضے كے بعد سے روميوں نے بحراحر میں سمندری حمل ونقل شروع کر دی تھی۔جس کے باعث بین الممالک کاروانوں کا مغربی عرب سے گزرنا کم ہوگیا تھا اور''وادی غیر ذی زرع'' کمہ والے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔کوئی تعجب نہیں جوعبد مناف کے جاروں بیٹے انہیں حالات سے مجبور ہو کر باہر نکلے ہوں اور اینے ہاں کی خام پیداوار (جس میں جانوروں کے پوست سب (۱) سے اہم تھے ) باہر کی منڈیوں میں نکالنے کی جانب متوجہ ہوئے ہوں۔

یمن میں نجران ایک ذرخیز علاقہ ہے۔اسلام کے تقریباً سوسال پہلے بیہ خطہ بڑی حد تک عیسائی ند ہب اختیار کر چکا تھا۔ یمن کے بادشاہ ذونواس نے جب یہودیت اختیار کی تو تبلیفی غلو کے باعث یا دیگر نامعلوم وجوہ کے تحت نجرانیوں کوعیسائیت کے ترک کرنے کا حکم دیا۔اوراس کے نہ ماننے پر زندہ آگ میں جھونک کر بڑی بے رحی سے قبل عام کیا۔(۲) نیز جیرہ کے حاکم کوبھی دوستانہ ترغیب دلائی کہ <sup>(۳)</sup>اینے ملک میں بھی عیسائیوں کاقتل عام کرے۔ چند بیکس کہتے (<sup>۳)</sup> ہیں کہ کسی نہ کسی طرح قسطنطنیہ بہنچ اور قیصر سے فریاد کی۔ قیصر نے نجاثی حبش کو جوعیسائی بھی تھا اور قیصر کے زیر اثر بھی ، مدد کی جانب توجہ دلائی اور حمل ونقل کے لیے بہت سی کشتیال بھی کیں۔(۵)خودجش میں سات سوکشتیاں تیار ہوئیں اورجبشی بندر گاہوں میں آئی ہوئی (ایرانی اور دیگر تا جروں کی کئی سو کشتیاں بھی ضبط کر لی گئیں ۔ <sup>(۲)</sup>ان میں حبثی فوج سوار ہو کریمن برحملہ آور ہوئی۔معرکہ آرائیوں کے بعد ذونواس مارا گیا اور عبشیوں نے یمن پر بوری طرح تسلط حاصل کر کے آبنائے باب المند ب کے اہم تجارتی راستے پر اپنا اثر قائم کر لیا اور

ابن ہشام وغیرہ میں قریش کی سفارت نجاشی کا ذکر دیکھئے۔ طا نُف کا چڑا عربی میں ضرب المثل ہے۔ ملح حدیبیے ہے قبل بھی آنخضرت کے ابوسفیان کو مدینے کی تھجوریں بھیج کرمعاوضے میں کھالیں طلب کی خمیں ۔

کہتے ہیں کہ آیت اصحاب الاخد ودالنار ذات الوقو دمیں اس کا ذکر ہے۔

Desverger L Arabie, P-83, nl. ( بحواله مصادر سرياني وغيره )

سيرة ابن بشام صفيه ۲۲، طبري صفحه ۹۲۱ - ابن سعدا ـ اصفحه ۵۵ تا ۹۷ ـ

\_\_\_\_\_ 174 \_\_\_\_\_ دندگی رومول کو مِنا ومِنال کی پہنجز اور کیم وغر وخرید نرکر لرام انی مرنامی سرگن نرکی

رومیوں کو ہندوستان تک پہنچنے اور رکیٹم وغیرہ خریدنے کے لیے ایرانی سرزمین سے گزرنے کی حاجت نہیں رہی۔ (۱) اب یمن کا تعلق اسکندریہ کے بطریق سے ہو گیا اور اس نے ''گرے جن توں''نامی ایک اطالوی پادری کو وہاں بھیجا اس نے ملک میں (۲۳) دفعات کا ایک قانون بھی مرتب کر کے نئے بادشاہ کے نام سے شائع اور نافذ کیا۔ (۲) اس کا ایک مخطوط اب بھی ویا ناکے سرکاری کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یمن نے اگر چہ جلد مستقل اور خود مختار ہو کر جبش کی ماتحتی سے آزادی حاصل کرلی گرییز نطینی حکومت سے اس کے خاص مراسم رہے۔

م اعث علی معلق بین بینی باسلام کی شہر مکہ میں ولادت ہوئی۔اگر چہ آپ کی ذات کے باعث تاریخ عالم کے متعلق بہت سے سابقہ پیش انداز ہے بعد کو غلط ثابت ہو گئے۔لیکن آپ کے حالات زندگی کو آپ بینی کے باعث نبوت سے پہلے بہت کم کی نے یادر کھنے کی کوشش کی ہو گئے۔اتنا سیرت کی کتابوں (۳) سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں آپ اپنے بچیا کے ساتھ ایک کارواں کی معیت میں بھر کی تک گئے جو ثالی فلسطین ہے۔ پھر پچیس سال کی عمر میں خود بھی مال تجارت لے کر وہاں گئے۔ بعض حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم دو مرتبہ یمن (۳) اور ایک مرتبہ بحرین وعمان (۵) بھی ضرور تشریف لے گئے تھے۔اور اگر وہ خط صحیح (۲) ہے جو اپنے مندر جات کے مطابق آنخضرت کے اپنے بچیا زاد بھائی کو ترک وطن کر کے جش جاتے وقت بطور تعارف دیا تھا اور جس میں نجا ثی سے نہایت واقفا نہ اور بے تکلفا نہ کے جانہ ہو کہ انداز میں ان تارکین وطن کی مہمان نوازی کی خواہش کی گئی تھی، تو شاید پیدگمان بے جانہ ہو کہ انداز میں ان تارکین وطن کی مہمان نوازی کی خواہش کی گئی تھی، تو شاید پیدگمان بے جانہ ہو کہ

<sup>۔</sup> ایشاً مفحدا ۱۷ ایشا صفحدا ۱۵

س۔ ان تمام مشہور واقعات کو ابن ہشام،طبری، ابن سعد وغیرہ میں ورنیشلی کی سیرۃ النبی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے حوالے غیرضروری سمجھ کرترک کر دیئے ہیں۔

۳- شبلی جلداول حالات قبل نبوت - ۵- منداحمد بن صنبل جلد ۲۰ سفه ۲۰۰۳ ـ

اس تاریخ طبری صفحه ۱۵۲۹ میج الأثی جلد ۲ صفحه ۳۷ ابن القیم زاد المعاد جلد ۳ صفحه ۲۰، اس خط کومورخ ۲ متاریخ طبری صفحه ۱۵۲۹ مین جو صحح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس وقت ان مهاجرین کوجش آئے ہوئے بندرہ سال ہو چکے تھے اور وہ آب مدینہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے وقت خط کی میارت ''میں اپنے چیا زاد بھائی جعفر کو چند مسلمانوں کی ہمراہ تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ جب وہ تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ جب وہ تیرے پاس آئے تو ان کی مہان نو ازی کر'' برکل نہیں ہو کتی۔

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 175 \_\_\_

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجاثی سے پہلے ہی سے تعارف رکھے تھے۔ ممکن ہے کہ کسی تجارتی سفر کے سلسلے میں آپ فلسطین سے خشکی کی راہ مصراور فہاں سے جش تشریف لے گئے ہوں۔ عمرو بن العاص (۱) وغیرہ متعدد ممّلی تاجروں کا بیان ہے کہ نجاشی سے ان کی شخصی ملاقاتیں بھی ہو کی تصمیل ممکن ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبل نبوت ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوا اور آپ بھی اور کہ تعلیہ واپس ہوئے ہوں احادیث میں آنحضرت کی زبان سے گفتگو میں بعض حبثی الفاظ کا مروی ہونا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ مگر قدیم سیرت نگاروں کی خاموثی اس بارے میں کسی زیادہ اذعانی بیان کی اجازت نہیں دیتی۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بیزنطینی علاقے میں عرب تا جروں سے بڑی تختی کا سکوک ہوتا تھا۔ اور خاص کر چنگی کے افسر بڑی تکلیف دیتے تھے کوئی تعجب نہیں جواس کا آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کوخود ذاتی تجربہ رہا ہو۔ احادیث میں عشار اور ماکس (عشر اور کمس وصول کرنے والے افسروں) کے متعلق جو بڑی سخت وعید آئی ہے۔ (۲) اس سے بھی مراد غالبًا۔ یہ اور ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ گوآ یہ رومیوں کو بہر حال ایرانیوں برتر جح ، یتے تھے۔

قالم غلبت الروم فی الونی العوض کی آیت کی تفیر میں ملاحظہ ہو۔ لیکن آخضرت کے حوجذبات ایرانیوں اور بیزنطینیوں کے متعلق تھے۔ وہ ججرت سے بھی پہلے واضح ہو چکے تھے چنانچہ ابن ہشام (۳) کی روایت ہے کہ ججرت سے چار پانچ سال قبل ہم وطنوں نے مصالحت اور یکسوئی کی ابوطالب کے توسط سے جب آخری کوشش کی تو آپ انہیں کی فرماتے تھے کہ جھے مدوتو قیصر و کسرئی کی بستیوں کے تمہارے زیر نگیں آنے پر پھے دیرنہیں درکار ہوگی۔

جرت کے بعد جب مدینہ منورہ کی شہری مملکت اپنے دامن کو پھیلانے گی تو ان

۲۔ صحیح مسلم کتاب الحدددرجیم الفائد بیلقد فابت توبة لوتا بھا صاحب کمس لفرلداس بارے میں بہ کثرت دیگر صدیثیں اسلامی فنانس کی مشہور کتاب الاموال مؤلفہ ابو عبید (فوت ۲۲۳ هـ) طبع مصرفقره ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۷ میں ملیس گی۔

٣\_ سيرة رسول الله صفحه ٢٤٨ سطر ١٨٥٧\_

### \_\_\_\_\_ 176 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

جذبات کے لیے کام کرنے کا موقع ملا۔ مدینے کی روز افزوں ضرورت رسد کو پورا کرنے کے لیے بہلی تاجر سرگری سے حقہ لیا کرتے تھے۔ (۱) جب دومتد الجند ل کے (جو جاز سے شام اور عراق جان جان جان جان جان کی راستوں کے پھٹے کی جگہ واقع ہے (۱) اور خود بھی ایک بڑے میلے کا مقام رہا ہے (۳) حاکم اکیدر نے جو قیصر روم کے زیر اثر تھا، ان کا روانوں کی راہ میں روڑ ہے انکانے شروع کئے اور ان کوستانے کا آغاز کیا۔ (۳) تو 8ھ میں رسول کریم نے اس علاقے کا رُخ کیا۔ گو ابن سعد (۵) (بحوالہ واقعدی) کی روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کی آمد پر اکیدر بھاگ گیا اور شہر خالی کرگیا۔ لیکن ابن ہشام (۱) (بحوالہ ابن اسحاق) کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی آمد پر اکیدر بھاگ گیا اور شہر خالی کرگیا۔ لیکن ابن ہشام (۱) (بحوالہ ابن اسحاق) کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کہ اگر چدرات میں چند قبائل ملے جو اسلامی فوج سے ڈر کرمنتشر ہو گئے ، لیکن رسول کریم کا اس مہم کو ادھوری چھوڑ کر عاجلا نہ مدینے والیس ہونا غالبًا اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کو قریش ، غطفان اور ادھوری چھوڑ کر عاجلا نہ مدینے والیس ہونا غالبًا اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کو قریش ، غطفان اور مدینے کے بہودی قبائل وغیرہ کی سازش کی اطلاع ملی ہوگی۔ کہ آپ کے غیاب سے فائدہ اُنھا کی جنگ ہوئی جس میں مدینے کا بہت دن تک محاصرہ رہا۔

دومتہ الجند ل کی اہمیت اور اس علاقے کی مؤثر گرانی کے لیے ایک زیادہ منصل کارروائی کی ضرورت تھی۔ دومتہ الجندل کے اطراف بہت سے خانہ بدوش قبائل ہتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتوڑ لینا چاہا۔ چنانچہ ندکورہ مہم کے ایک ہی سال بعد ۹ ھ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو ایک فوج دے کرروانہ کیا گیا کہ قبیلہ کلب کے سردار الاصغ

<sup>۔</sup> کتاب الاموال لا بی عبید فقرہ ۱۳۹۷۔ المواہب اللدینة اجلد اصفی ۳۲۳ نطیوں کامسکن بھی اس میں معاون بھی کیونکہ وہ عرب کے شال میں عراق سے فلسطین تک تھیلے ہوئے تھے۔

مصبح الآثی جلد ۴ صفح ۲۹۲ کمیکیس ہسٹری آف بائبل باب ۴ فصل ۳ فقر ۴۵ ( بحوالہ شمس اللہ قادری دبدبہ آصفی بابت شعبان ۱۳۲۳ھ )

۳ كتاب الا ذ منه والا مكنه للمرز دتى جلد ٢ صفحه ١٦١٨

۵ طبقات ابن سعد۲ راصفی ۲۸

۲\_ صفح ۲۲۸

ے دوئی کی بنیاد ڈالیس۔ وہ مسلمان ہو گیا اور اپنی بینی حضرت عبدالرحمٰن کو بیاہ دی۔ (۱) اس طرح اکیدر کو حلیفوں ہے بچھڑا دینے اور گیر لینے کی کاربوائی شروع ہو گئی۔ الاصنی کے علاوہ بعض دیر کلی سروار بھی اسلام لائے۔ (۲) اس ہے بھی مسلمانوں نے اپنی جگہ مضبوط کی ہوگی۔ فرض جب ۹ ھیس ہوک کے پڑاؤ ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تین سوسواروں کا ایک دستہ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں دومتہ الجندل روانہ کیا تو اکیدر گرفتار ہو کر آنکی دستہ حضرت کے سامنے لایا گیا۔ اسلحہ اور قلعے کی ضبطی ہے آنخضرت نے اس علاقے کو نہتا کر دیا اور اکیدر کے معاہدے اور دومتہ الجندل کی غیر مقبوضہ آراضی کی حوالگی (۳) پریکھش اختام اور اکیدر کے معاہدے اور دومتہ الجندل کی غیر مقبوضہ آراضی کی حوالگی (۳) پریکھش اختام کو پنجی ۔ ابن سعد (۳) نے لکھا ہے کہ اس معاہدے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ناخن کو پنجی ۔ ابن سعد (۳) نے لکھا ہے کہ اس معاہدے آخر میں ایک یہ جملہ ہے۔ ''اور بہ طور تو ثیق اس اصل دستاویزیں دستیاب ہوئی ہیں۔ ان کے آخر میں ایک یہ جملہ ہے۔ ''اور بہ طور تو ثیق اس کے بعد نے جائے دسخط کے ایک ہلال کی وضع کی کیرنظر آتی ہے جو ''ناخن کی مہر' تھی۔

مراس اثنا میں قیصر روم اور مدینے کے تعلقات کی کشیدگی جنگ پر منتج ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ۲ ھے کے اختتام پر جب مکتے ہے صلح ہوگئی اور ادھر سے یکسوئی ہوگئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ہمسایہ حکمر انوں کو تبلیغی خط<sup>(۵)</sup> بھیجے۔ ان میں سے ایک ہرقل عظیم الروم کے نام تھا۔ جب قیصر سے کوئی آس نہ رہی تو آنخضرت نے قیصر کے باجگذار عرب رئیسوں اور صوبہ داروں سے براہ راست مخاطب فرمایا۔ (۲) ان میں سے ایک سفیر بھری کے حاکم کے پاس

ا - سيرة ابن بشام منح اوو عام والا ما بدلا بن حجر حالات الميمغ -

۱۷ صابه لا بن حجر نبر ۱۵۳ رسالت نبویه مؤلفه عبد المععم خان نبر ۷۷ طبقات این سعد/۲ صفحه ۲۳ تا ۲۹ \_
 ۱۷ ساتها ب لا بن عبد البرنم ۳۹۱ عقد الغربی جلد اصفحه ۱۳۳۳ تا ۳۵ \_

<sup>۔۔</sup> یہ معاہدہ کوئی بارہ کتابوں میں ملتا ہے سب سے بہتر متن المو، ہب الملدیة جلد ۲ صفحہ ۲۹۸ میں ہے۔ گو ابوعبیدہ بلاذری ابن سعد، قد امہ بن جعفر وغیرہ نے بھی اس متن کو محفوظ کیا ہے۔

<sup>-</sup> جلدا\_امنحاا\_

۵۔ ابن ہشام،طبری وغیرہ۔

۲۔ خاص اس خط پر براحقیق مقالدرسالد معارف اعظم گڑھ بابت جون ۱۹۳۵ء میں چھپا ہے (جوابھی اس سے بہلے کے باب میں درج ہوا۔

گیا گراس کومونہ کے مقام کے قریب غالبًا جاسوس سجھ کریا یہ خیال کر کے کہ وہ غداری کی سازش میں کام کررہا ہے، قبیلہ غسان کے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے قبل کر دیا۔ (۱) سفیر کافتل بین المما لک رسم ورواج کی شرمناک خلاف ورزی تھی۔ اس لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ۸ھ میں ایک فوج رواج کی شرمناک خلاف ورزی تھی۔ اس لیے آنخضرات قبیلہ جیسے افسر شامل تھے۔ یہ لڑائی ایک مقامی حادثہ ہو کررہ جاتی اگر قیصرا پنے ماتحت اور زیر جمایت قبیلہ غسان کی حفاظت کے لیے فوجیں نہ بھیجنا۔ اور بہت سے عرب سرحدی قبائل کو بھی ہموار نہ کر لیتا (۲) اس نی صورت حال کے لیے مسلمان فوج تیار نہ تھی گر اس نے چھپے ہنا گوارانہ کیا اور گووہ خالد بن الولید کی کوشش اور کے لیے مسلمان فوج تیار نہ تھی گر اس نے چھپے ہنا گوارانہ کیا اور گووہ خالد بن الولید کی کوشش اور موقع شناس سے زندہ سلامت والی آگئی کمر بہت سے افسروں کو کھونے کے بعد۔ (۲)

جب بینون پہا ہوکرواپس آئی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمروبن العاص کو بھیا کہ عرب کے شال میں قبیلہ قضاء کو جس سے عمرو بن العاص کی رشتہ داری بھی تھی، بیز نظینیوں سے تو ڈکر مسلمانوں کا حلیف بنالیں۔ (۳) مگر یہ بظاہراس کوشش میں کامیا بی نہیں ہوئی اس پر بڑے سازو سامان سے جن میں بحرین وعمان کی اطاعت کے باعث وہاں کی آمدنی سے بڑی مدد ملی، (۵) دوسر سے سال ۹ ھے میں خود آنخضرت ہمیں ہزار کے لئکر جرار کے ساتھ روانہ ہوئے اور تبوک میں آخری پڑاؤ ڈالا۔ یہاں سے قیصر ہرقل کے نام ایک نہائیہ بھیجا کہ یا (۲) تو اسلام لائے یا جزیہ دے کر سیاسی ماتحق قبول کرے ورنہ کم از کم اس میں آثرے نہ آئے کہ اس کی رعایا ایسا کرے۔ اگر بچھ بھی منظور نہ ہوتو جنگ ہوگی۔ قیصر کا جواب جو یعقو بی ان نے محفوظ کیا ہے۔ اور جس میں قیصر کے اسلام کا اعلان ہے، صریحاً فرضی معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعد کے واقعات اس کی تائیز نہیں کرتے۔ علاوہ برآں قیصر کا خط بیز طینی اسلوب میں

ا۔ مثلاً غسانی سرداردں۔معاون کے حاکم ، دار یوں اور لحمع س کو خطوط لکھے محتے یا ان سے معاہدے ہوئے (دیکھئے میری فرانسیس کتاہے5۔ Documents II No.25 ، ابن سعد ۲۔ اصفی ۹۳۔

۲ ابن ہشام سنج ۹۲ ک، ایضاً ۹۱ کو مابعد۔

<sup>-</sup> تاریخ دشق میں ابن عساکرنے لکھا کہ مؤند کے سلسلے میں ایک بحری مہم ایل بھیجی حمی ۔

۳۔ ابن ہشام صفح ۱۹۸۴ تا ۸۵ طبری صفح ۱۹۰۳۔ ۵۔ ابن سعد اصفح ۲۸۔

٢\_ متن خط ك ليه و كمي كتاب الاموال مقره ٥٥ نيزم الأثني جلد ٢ صفحه ٢٧٥

<sup>. -</sup> جلد اصنی ۸ منشات السلاطین مواقعهٔ احد فریددن یک جلد اصنی ۳۰

ہونا چاہے حالا نکہ یہ جواب خالص عربی بلکہ بدوی انداز میں ہے قیصر نے جوبھی جواب دیاہو،
بہر حال اسلامی فوجوں نے جرباء کا ذرح ،ایلہ، مقنا، اور دومتہ الجندل کومطیع کرلیا تو قیصر نے
کوئی حرکت نہ کی۔غرض جوک سے مختلف دستے آس پاس کے اہم شہروں پر روانہ کے گئے۔
خالد بن الولید نے دومتہ الجندل کے حکمران اکیدرکو گرفتار کیا اور جب اس نے آئخضرت کی
اطاعت قبول کی تو اس کوگدی پر بحال کیا گیا۔ دومتہ الجندل (۱) کے آس پاس رہنے والے بعض
قبائل سے بھی معامدات اطاعت (۲) لیے گئے جو غالبًا اس سے کچھ دنوں بعد کے ہیں۔

ایک دوسرا فوجی دستہ ایلہ (حال عقبہ) کے اہم تجارتی مرکز کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحریری پیام لے کر گیا<sup>(۳)</sup> یہاں کے حاکم یُختہ بن رقبہ نے جو مقای پادری بھی تھا مناسب بیہ خیال کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بافہ کرے۔ چنانچہ ایک معاہدہ لکھا کیا<sup>(۳)</sup> جس میں ایلہ نے اسلامی مملکت کی باجکذاری اور دیگر تمام مما لک سے آزادی و بہ تعلقی منظور کی۔ وہاں کے لیے چند اصول عدل گستری بھی معاہدے میں لکھے گئے۔ اور بیام طے کیا گیا کہ بندرگاہ ایلہ میں جو تجارتی جہازیا کارواں آئیں (خواہ وہ شامیوں بی کے کیوں نہ ہوں، جن سے اسلامی مملکت اس وقت حالت حرب میں تھی) امن میں رہیں گے۔ اور ایلہ والے اسلامی سرزمین میں آزادانہ تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بھی تجارت کے لیے آئیس کے نیزدیگر ممالک سے بدیر نی کو نید بھی تجارت کی کیاں نہ بھوں کا سے نیزدیگر ممالک سے بدیر نیوں نہ بھی نیوں نہ بھی نے نواز کیاں نے نواز کیاں نہ بھی نواز کی نواز کیاں نہ بھی نواز کیاں نہ بھی نواز کی نواز کیاں نہ بھی نواز کیاں نے نواز کیاں نہ کیاں نہ بھی نواز کیاں نواز کیاں نواز کیاں نہ بھی نواز کیاں نواز کیاں نہ بھی نواز کیاں نے نواز کیاں نواز کیا

غالبًا جرجا۔ اور اذراح کے گاؤں کو بھی (جومعان کے قریب فلسطین میں جیل سراۃ کے جنوب میں ایک دوسرے سے چند گھنٹوں کے فاصلہ پرواقع تھے)(۵)کوئی فوجی دستہ بھیجا ، کمیا تھا، کیونکہ یہاں کے بھی وفد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک میں آ کر ملے اور جزیے کے ادائی کے وعدے کے ساتھ معاہدہ اطاعت کیا۔(۱) یہ بہت چھوٹے گاؤں تھے

ا بلاذرى صنحه ۱۲ - ابن سعدا ۲ مسخمه ۳ ساروض الانف للسهيلي جلد ۲ صفحه ۱۳ تا ۲۰ وغيره -

۲\_ جبیا که انجی ادیر ذکر ہوا۔

٣\_ابن سعدا\_اصفحه ٢٨ تا٢٩، ابن حديده (المصباع لهضي) يختذ \_

٣\_ ابن بشام صغیة ٩\_٩ ،ابن سعدا ٢٠ صغيه ٣٤ ، فاري ترجمه سيرة ابن اسحاق ( مخطوطه بيرس) ١٩٩ و مابعد \_

ا - و كيميم معم البلدان مؤلفه يا قوت مين بيرنام -

۲ - ابن سعدا براصنی ۳۷ مواہب جلد ۲ منی ۲۹۷ -

www.KitaboSunnat.com

جن کی آبادی به مشکل سو، سوا سونفوس پر مشمل تھی جیسا کہ ان کے جزید کی مقدار سے واضح

ہوتا ہے۔

اس مہم کے دوران میں بندرگاہ مقنا کے باشند ہے بھی مطبع ہو گئے۔ان کے معاہدے کے سلسلہ میں اپنی تحقیقات کے نتائج کا کے سلسلہ میں اپنی تحقیقات کے نتائج کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔

معلوم ہوتا ہے کہ مقاپر جوایلہ کے قریب تھا، ایلہ کے حاکم نے قبضہ کرلیا تھا اور یہاں کے یہودی باشندوں کو ان کے کسی خونی جرم کی پاداش میں ملک بدر کردیا تھا۔ (۱) تبوک میں یہ لوگ آ مخضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوروں سے پہلے طے اور معاہدہ اطاعت کیا اور استدعا کی کہ انہیں ان کے ملک میں دوبارہ بسایا جائے۔ اس استنباط کا باعث ایک فقرہ ہے جو ایلہ کے حاکم کے نام ابتدا۔ '' بیجے ہوئے خط کے آخر میں درج ہے کہ المل مقنا کو سامان دے کر ان کے وطن جیجو۔'' نیز خود معاہدہ مقنا کے شروع میں بھی اس خواہش کی تحمیل کا ذکر ہے۔

معاہدہ مقنا کا متن ہمیں تین جگہ ملتا ہے طبقات ابن سعد، (۲) فقوح بلاذری اور کنیرہ (۳) مصرکی ایک قلمی کتاب (۳)، یہاں ان کے فرق اور ان کے مندر جات پر پچھ روشی ڈالنی ضروری ہے۔

کسی کتاب یا تاریخ میں یہ بہیں بیان کیا گیا ہے کہ مقنا والوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فوجی مقابلہ کیا ہواس کے باوجود ان کے معاہدے کی ایک شرط جو ابن سعد اور بلا ذری دونوں کے متن میں ہا ایسی ہے جو صرف بر در مطبع بنائے ہوئے قبائل پرعہد نبوی میں عائد کی جاتی تھی یعنی جملہ ہتھیاروں، غلاموں، جانوروں اور پہننے کے کپڑوں کی حواکل مہم توک میں جملہ مفتوح علاقوں ہے جزیہ طلب کیا گیا تھا۔لیکن مقنا والوں کو جزیے سے معاف کر دیا گیا اور صرف ان کے محبور کی پیداوار، مجھلی کپڑنے کی کشتیوں اور عورتوں کے کاتے ہوئے سوت کا یاؤیاؤ حصّہ اسلامی حکومت کے حوالے کرنے کا معاہدہ ہوا۔

ا۔ وکھنے معاہدہ مقناجس کا حوالہ آگے آتا ہے۔

۲\_ جلدا\_۲صفحه۳\_

١- سلسلة الآل جلد ١٥ صفحه ١٤٧ تا ٢٩٧ مين اصل كتاب كوفو ثوبين - نيز و يكهيئه ـ

## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 181 \_\_\_\_\_

ای معاہدے میں مندرج ہے کہ اہل مقنا بیگاری (منحرہ) سے مشتیٰ رہیں گے بشرطیکہ وہ طبیع اور فرماں بردار رہیں سوال یہ ہے کہ کیا عہد نبوی میں سلمانوں میں بیگاری کا رواج تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ بیزنطینی حکومت میں بیگاری رواج تھا اور آنخضرت نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا تھا تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ عہد نبوی میں اسلامی مملکت کا افتد ارشالی عرب میں ظیج عقبہ تک جہاں مقنا واقع ہے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگیا تھا۔

ابن سعد کی روایت میں آنخضرت کے وعدہ فرمایا ہے کہ مقنا والوں کے معززین کا آپ احترام فرما کیں مے اوران کے مجرموں کو معاف کر دیں مے اور بیر کہ ان کا حاکم یا تو انہیں میں ہے ہوگا یا احل رسول اللہ (۱) میں ہے۔

بلاذری کا انقال ابن سعد کے پچھ دنوں بعد ہوا۔ بلاذری کو ایک شخض نے جس نے مقاوالوں کے ہاں انکا معاہدہ خود اپنی آئھوں سے دیکھا۔ اس معاہدے کو لفظ بدلفظ قتل کر کے لا دیا تھا۔ اس میں ابن سعد کے متن پر متعدد اضافے ملتے ہیں۔ مثلاً ان کا حاکم یا تو ان میں سے ہوگا یا' اہل بیت رسول اللہ'' میں ہے ہیں۔ جملہ بہائے ہوئے خون سے مقنا والوں کو بری کیا گیا۔ سیست مقنا کے مالک مقناوالے ہوں کے یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ کوئی مسلمانوں کے شپر دکر دیں گے بجز اس کے مخص سے وہ اپنے ہتھیار، غلام، جانور اور کپڑے مسلمانوں کے شپر دکر دیں گے بجز اس کے جوآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا کوئی فرستادہ مشخیٰ کردے۔

مرتبل اس کے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں اس معاہدے کی ایک تیسری روایت کا ذکر صروری ہے۔معرے کمیزے میں ایک عربانی تلمی کتاب ملی جواب کیمرج میں ہے اس میں عربی عبارتوں کو عبرانی رسم الحظ میں (Transcription) لکھ کرمخوظ کیا گیا ہے اس میں

ا۔ بیماورہ آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اور خطوط میں مجی ہے مثلاً ابن بشام منجہ عدد میں اس سے

ــــــ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی اس معاہدے کی بھی نقل ہے مگر اس کامتن ابن سعد اور بلاذری کے متن سے ڈھائی ممنا زیادہ ہے۔اس میں بہت ی زائد چیزیں ہیں جن میں سے اہم کا ذکر کیا جاتا ہے۔معاہدہ نصرف الل مقنا بلکہ الل خیبر سے بھی متعلق ہے اور ان کی اولاد سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ..... مراعات کی وجہ بھی معاہدے میں کھی ہے کہ لی بی صفیہ (خیبروالی) سے آنخضرت نے نکاح فرمایا ہے۔اہل مقناو خیبر پر ہتھیار غلام اور دیگر سامان حوالے کرنے کی شرطنہیں۔وہ سب انہیں کے رہیں گے ..... بیہ معاہدہ عبد نبوی کا ہے مگر پھر بھی اس میں لکھا ہے کہ ان یہود ہوں کورسم (چیکی ٹیکس) سے مشتنی اور معاف کیا جاتا ہے ..... نیز انہیں خاص قتم کے کیڑے پہننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور نہ تسمہ کائے ہوئے چیل پہننے پر مجبور کیا جائے گا۔ ان کواجازت ہوگی کہ ا چھے کیڑے پہنیں۔ ہرقتم کے ہتھیار رکھیں اور گھوڑے برسوار ہوسکیں ..... اگر کوئی یہودی کسی مسلمان کوعمراً قتل کر دے تو اس کی قانونی حیثیت وہی ہوگی جو کسی مسلمان قاتل کی ہوتی ..... و گرتمام ذمیوں سے بداہل معاہدہ زیادہ محتر مسمجھے جائیں کے .....وہ اینے جناز ہے شہر کی بزی سڑکوں پر سے لے جاسکیں مے ..... وہ مجدوں میں داخل ہوسکیس مے .....اگران میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ اہل بیت رسول اللہ میں (بطور مولی ) داخل سمجما جائے گا۔ اور اہل بیت کے لیے جو وظیفہ مقرر ہےاس کے چوتھائی یعنی بچاس دینار کامستحق ہوگا اور بیاس وقت عطا ہو گا جب دوسرے قریشیوں کو ..... تاریخ معاہدہ ۳ رمضان ۵ ھاکھی گئی ہے۔ حالانکہ مہم تبوک و مقناو هديس موكي اور جنك خيبر عهديس اور كاتب كانام بلاذري بي كي طرح على بن "ابو" طالب لکھا گیا ہے گوجیسا کہ بیان کیا گیا، وہ تبوک کی مہم میں شریک نہ تھے۔ آخر میں بطور گواہ تین ایسے صحابہ کا نام ہے جواہل شیعہ کے نزدیک خاص احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی ممار بن ياسر، سلمان فارسي مولى رسول الثياور ابوذ رغفاري\_

ا کی چہ ہرش فیلڈ (Hinkehfeld) (۱) اور لے شنس کی (Leszynsky) نے اپنی قابلیت اور علیت سے انتہائی کام ملے کراس دستاویز کوسیح ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (بید دونوں مؤلف یہودی ہیں ) مگر اس میں آبل از دقت چیز دن کا اتنا براعضر ہے کہ اس کا جعلی

Jewish Quarterly Review, XV-P is 2 FF \_/

Lie duden la Arabten P 107 FF \_۲ كوالد (MSOS) بركن مذكوره بالاصفحه ۵۵\_

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 183 \_\_\_\_\_

ہونا کہلی نظر ہی میں ظاہر ہے۔ اس کے ثابت کرنے میں کسی تضیع اوقات کی مطلق حاجت نہیں۔اور غالبًا بیہ وہی دستاویز ہے جس کے شائع ہونے کا یا قوت (۱) اور ابن القیم (۲) نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی صحت کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ ابن القیم نے تو بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور دس وجوہ سے اسے غلط ثابت کیا ہے۔

ا شیربر (Sperber) نے گوتسلیم کیا ہے بید دستاویز جعلی ہے دراصل میں بلاذری کی روایت پر مذنب و اضافہ کر کے تیار کی گئی ہے مگر وہ ابن سعد کی روایت کو بہر حال صحح تسلیم کرتا ہے کین ان بے وقعت چیز وں اور غیر معمولی برتاؤ کی کوئی وجہ نہیں بیان کرتا جن کی جانب ہم نے او پر اشارہ کیا ہے۔

ہم اپی رائے بیان کرنے سے پہلے اس اہم جملے کی طرف دوبارہ توجہ منعطف کراتے ہیں جن میں اہل مقنا کو اپنے ہتھیا راور اپنے کپڑے حوالے کر دینے کا تھم دیا گیا ہے۔ بیشر ط اصل میں دھ میں فتح خیبر کے وقت وہاں کے یہود یوں پر لگائی گئی تھی۔ (") اور اس جنگ میں خصرت علی بھی شریک تھے۔ (۵) کوئی تعجب نہیں جو معاہدہ انہوں نے لکھا ہو۔ حصرت عمر شک زمانہ میں ان یہود یوں کو جنہیں حسب معاہدہ اسلامی حکومت جلا وطن کرنے کی مجازتھی شام میں جا بسنے کا تھم دیا گیا۔ (") اس بنا پر ہمارا گمان ہے کہ جب بیز خیبری شام وفلسطین پنچے تو وہ اپنے ساتھ اپنا معاہدہ بھی لیتے گئے جو آنحضرت نے کیا تھا۔ اور مقامی یہود یوں کو جن میں اہل مقنا ساتھ اپنا معاہدہ بھی لیتے گئے جو آنخضرت نے کیا تھا۔ اور مقامی یہود یوں کو جن میں اہل مقنا کہ بھی شامل ہیں۔ اُس کی اطلاع ملی۔ بعد میں ابن سعد اور بلاذری کے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے شیعہ یا عباس تحریک کے زمانے میں اہل مقنانے اپنے اصلی اور اس خیبر کے معاہدے دونوں کو سامنے رکھ کرایک نئی دستاویز تیار کی جس میں حسب ضرورت دونوں اصلی معاہدوں کے دونوں کو سامنے رکھ کرایک نئی دستاویز تیار کی جس میں حسب ضرورت دونوں اصلی معاہدوں کے

<sup>۔</sup> مجم الا وباء جلد اصفحہ ۲۴۷ تا ۸۸۔ ابن کثیر کا مجمی اس پر ایک خصوصی رسالہ ہے۔

۲ احكام الل الذر (محفوظ بزم ادب حيدر آباد) ورق ٢٥ تا ٥-

۳۔ برکن کے ندکورۂ رسالے (MSOS) کامنحہ ۵۷۲۵۲۵ ملاحظہ ہو۔

۳\_ بلا ذری صغحه ۲۳ کتاب، الخراج لقدامه بن جعفر ( مخطوطه استانبول ) باب خیبر ـ

۵۔ مالات جنگ خيبركي كتاب سيرت مين ديكھئے۔

جملے یا فقر ہے داخل کے گئے اور پھوئی چیزیں داخل کی گئیں اور خیبر کے معاہد ہے کے کا تب کی حیثیت ہے (یابوں بھی وقتی اہمیت کے باعث) حضرت علی کا نام آخر میں بڑھا دیا۔ اس کے بعد فاطمی عہد حکومت میں خاص کرالیا کم بامراللہ کے زمانے میں جب غیر مسلم رعایا ہے تخت برتاؤ ہونے لگا اور ان پر بہت ظالمانہ پابندیاں عائد کی شئیں تو مصر کے یہود یوں نے ایک تغیری وستاویز تیار کی جسمیں ضروریات زمانہ کے مطابق بہت پچھ حذف واضافہ و تبدیلی کی۔ تغیری وستاویز کی فقل کا مصر میں دستیاب ہونا، اس میں شیعی عضر کا اتنا زیادہ مقدار میں پایا جانا اور فاطمیوں کا تعلق ۔۔۔۔

غرض متعدداہم مقاموں کو مطبع بنانے اور اسلامی اثر کاسکہ بٹھانے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی مہم سے واپس مدینہ تشریف لائے۔ گرمسلمانوں کو مقت کی فلست کا ملال تھا۔ اس لیے دوسال بعد جبکہ جزیرہ نمائے عرب کی اندرونی اُلجہ نیس سلجھ چکی تھیں اور دیگر مقامات سے یکسوئی ہو کر بورا ملک منخر ہو چکا تھا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے موتہ کی فلست کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور خاصی بڑی فوج حضرت اُسامہ بن زید گی سرداری میں جن کے والد زید بن حارث میں جن سے سالاری کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے تیار کی ، ابھی یہ فوجی مرانہ ہوگیا۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانفین کا دوسرے ہی دن انتخاب ہو گیا اور خلیفہ حضرت ابو بھڑنے نے بحوزہ مہم کوروکنا پندنہیں کیا چنانچہ حضرت اُسامہ کوفوج آ بل پر (۱)جس کی جگہ بعض وقت انہی بھی (۲) کہتے ہیں مگر جغرافیا کی حثیبت سے غلط ہے۔ چھاپہ مار کرستر دن میں والیس آ گئی۔ بعض یور پی مؤلفوں نے بید خیال ظاہر کیا ہے کہ اس فوج کی روائگی اصل میں اس لیے تھی کہ اس میں معززین انصار شریک تھے اور حضرت ابو بھڑ چاہتے تھے کہ انتخاب خلیفہ سے انصار میں ان کے نمائند سے کی گئست کے باعث جو جوش پیدا ہواتھا اسے شندا کیا جائے ممکن انصار میں ان کے نمائند سے کی گئست کے باعث جو جوش پیدا ہواتھا اسے شندا کیا جائے ممکن سے بیا تفاتی فائدہ بھی بہت بھی کارفر ما تھا، حضرت ابو بھڑ اس کا جتنا خیال رکھتے تھے وہ اس واقعے حکیل کا جذبہ بھی بہت بھی کارفر ما تھا، حضرت ابو بھڑ اس کا جتنا خیال رکھتے تھے وہ اس واقعے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

<sup>۔</sup> پیر طبری کی روایت ہے۔ طبری میں عموماً نام مح ملا ہے۔ مثلاً قابیل کی مجدقا ین Cl. Calin۔ ۔ ۲ ۔ مام روایت ہے۔

ے بھی معلوم ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعد اُنہوں نے اعلان کیا کہ ''جس کسی ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے پچھ دعدہ کیا تعاوہ اب مجھ ہے رجوع ہو۔'' اسلامی مملکت کو چندے مرتدوں، باغیوں اور مرعیان نبوت سے پریشانی رہی لیکن جباس سے بالکری ہوگئ تو حفرت ابو بڑتے قیمروم کے پاس ایک مرتبداور سفارت بھیجی اور اسلام یا سیای اطاعت کی دعوت دی مورخ ذہبی (۲) نے اس سفارت کا حال بری تفصیل ے قلم بند کیا ہے اور اس میں بعض عجیب قصے بھی لکھے ہیں کہ قیصر کے پاس جملہ انبیاء ک تصویری تھیں اورمسلمان سفیروں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کوفورا پیجان لیا تھا۔ ارئی مورخ سابوس (Sabecs) نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں قیصر کے پاس ایک اسلامی سفارت آئی محی ۔ اس بیان کا ترجمہ میوبش مان (Hubrash Man) نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔

"انہوں (مسلمانوں) نے تب ایک سفارت بیزنطینی شہنشاہ کے یاس جمیعی ۔ اور کہا! خدا نے یہ علاقہ امارے جد (حضرت) ابراہیم اور ان کی ذرّیت کوعطا کیا تھا۔ تو اس پر بہت دنوں سے قابض ہے وہ ہمیں صلح اور آ فتی سے والی کردے پھر ہم تیرے ملک میں نہیں آ کیں گے۔ ورنہ ہم امل کا سود کے ساتھ واپسی کا مطالبہ کریں گے۔''

'' قیصر نے انکار کیا اور وہ جواب نہ دیا جس کی سغیر کواس سے تو قع تھی۔ کونکہاس نے کہا، پیدملک ممراہے، تیراور ثانو صحراہے جاوہاں امن ہےرہ۔''

قیصر کی سفارت کی ناکامی اور اتمام حجت کے بعد حضرت ابو بکڑنے شام فلسطین اور اردن پر الگ الگ فوجیں جمیمیں۔ان فوجوں کو جو ہدایتیں حضرت ابوبکر ؒ نے دیں وہ متعدد مؤلفوں (۲) نے محفوظ کی جیں۔ دخویے (Degoeje) کو (۳) ان کے متعلق اعتراف ہے کہ

كتاب الخرج الى يوسف مغج ٢٧ ـ

تاریخ کبیر طالات ابو کمر (مخطوطه بزم ادب حیور آباد)۔

مثل شرح السير الكبيرللسرنسي جلداصفي يه جع الجوامع للسيوطي وخطوط بزم ادب حيدر آباد المستدالي بر" طبري صفيه ١٨٣٩ ٤٠٥ كنز العمال جلد انم ١٢٥٩ ١٢٠٦- ١٢٠١

# 

''ان ہدایات میں معقولیت اور اعتدال کی جوروح کار فرما ہے اس کے باعث ان کا بجا طور سے داد دینی پڑتی ہے۔''

مسلمان فوجوں نے بڑی ہمیت اور بہادری ہے یہ یک وقت بیزنطینی اور ایرانی دونوں شہنشاہیوں سے ٹد بھیٹر شروع کر دی تھی۔سلمانوں کی کامیابی کا بڑا باعث ان کوطرزعمل تھا۔ چنانچہ اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ فوجی مصلحتوں سے مسلمان سپہ سالار نے جب ایک مرتبہ چند شہروں کا تخلیہ کیا تو رعایا سے وصول کردہ نیکس یہ کہہ کر واپس کر دیے تھے کہ یہ نیکس حفاظت کے معاوضے میں تھے ہم اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ولندین کی مستشرق دخو ہے (۱) کھتا ہے۔

فی الحقیقت شام میں لوگ عربوں کی جانب بہت مائل ہو گئے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ عربوں نے مفتوحوں سے جو برتاؤ کیا اگر اس کا مقابلہ وہاں کے سابق مالکوں کے بے اصول ظلم سے کیاجائے تو بڑا ہی شخت فرق نظر آتا ہے۔ جو عیسائی فیصلہ کالی ڈون (Chaicedon) کونہیں مانتے تھے۔ ان کے ناک کان قیصر ہرقل کے تھم سے کا نے گئے۔ اور ان کے گمر ڈھائے گئے تھے (دکھنے حوالے کے لیے , Barhebraeus کے گھر ڈھائے گئے تھے (دکھنے حوالے کے لیے , Chron Ecel 1, p274

 مارے مالک بھی بن گئے ہیں۔ مگر وہ عیسائی فدہب سے مطلق برسر پیکار نہیں۔ اس کے برخلاف وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے پادریوں اور قدسیوں کا احرّ ام کرتے ہیں اور ہمارے گرجوں اور کلیساؤں کو جاگیریں (Dons) عطاکرتے ہیں۔''

ای سلیلے میں ایک اور اہم شہادت یہاں پیش کی جاستی ہے۔ مشہور پادری کا رالیفس کی (C Karalevski) نے شہرانطا کیہ کے عیسائی حالات لکھتے ہوئے فرانسیسی انسائیکلوپیڈیا Dict. d Histor. et Geographic Eccksias. v Antioche میں اعتراف کیا ہے۔

مسلمان عربوں کو یعقو بی عیسائیوں (Jacobites) نے بھی اپنے خیات دہندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مسلمانوں کی سب سے اہم جد ت جس کا یعقو بی عیسائیوں نے دلی خوثی سے استقبال کیا، یہ تھی کہ ہر ذہب کے پیروؤں کو ایک خود مخار وحدت قرار دیا جائے اور اس ندہب کے بیروؤں کو ایک خود مخار وحدت قرار دیا جائے اور اس خاب کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دینوی عدالتی اقتد ارات عطا کئے جا کیں گئے۔

ای طرز عمل کا نتیجہ تھا کہ پہلی صدی ہجری میں شام وفلسطین کی مادری زبان تک عربی ہو گئی۔ اور یہ علاقے آج تک مخوس عربی ہیں۔ حضرت عمر، حصرت عمان، حضرت معاویہ وغیرہ کے قیصران روم سے جو ساسی تعلقات سے آگر چہ ان کے متعلق لا طبنی، ارمنی، اور سریانی تاریخوں سے بہت پچھنی ہا تمیں معلوم ہوتی ہیں، اور سفارتوں اور مراسلتوں کا دلچپ تذکرہ ملتا ہوتی ہے، اور ان سے عربی تاریخوں کی تائید یا پھیل ہوتی ہے۔لیکن ان سب کا ذکر اس صحبت میں ممکن نہیں۔ ان کے لیے اور دیگر پیزنطینی علاقوں مشلا معان، تغلب مصر، آرمیدیا، جش وغیرہ کے ساتی جو پچھر ہے اسکے لیے میری ساسی تعلقات عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو پچھر ہے اسکے لیے میری تالیف La Diplomatie musulmane al epoque du ophete etdes Khehttas تالیف حراص کے ابواب متعلقہ میں مواداور حوالی سکتے ہیں۔

# عہد نبوی کے عربی ایرانی تعلقات

قبل اسلام

جزیرہ نمائے عرب زیادہ ترصحوا ہے۔ اس لیے وہاں کی آبادی اپنی غذا تک کے لیے قد یم سے بیرونی درآ مدکی مختاج رہی ہے۔ تعدد از دواج سے آبادی میں تیز اضافہ اور ذرائع معیشت میں خانہ جنگیوں وغیرہ کے باعث روز افزوں انحطاط عربوں کو اکثر ترک وطن پر قدیم سے مجبور کرتا رہا ہے۔ ایک طرف وہ خطرناک بحری راستے سے مشرقی افریقہ جاتے رہے۔ تو دوسری طرف ثال مشرق میں عراق کی طرف اور ثال مغرب میں فلسطین کی طرف بھی خشکی کے دوسری طرف ثال مشرق بین تک تجارت سے ہمیشہ ان (۱) کا زُخ رہا بعد میں ملاحی مہارت بڑھنے پروہ ہند اور چین تک تجارت کے لیے آنے جانے گے۔

جہاں تک ایران کا تعلق ہے۔ اس کوسب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ طے ہی سے سابقہ پڑا۔ چنا نچہ اب یہ مسلمات سے سمجما جاتا ہے کہ فاری لفظ تازی اور اس کا مجرا ہوا چینی لفظ تاثی (۲) (جس سے عرب مراد ہوتے ہیں) ای لفظ ان کی مجری ہوئی صورت ہے۔ تبت کے تاثی لا ما کا بھی شاید اس لفظ سے کوئی تعلق ہو۔

ان تارکان وطن کی تعداد ایرانی صوبهٔ عراق میں اتنی زیادہ ہوگئی تھی کہ اُنہوں نے عہد

ا۔ اس کی قد امت اور وسعت کے لیے دیکھئے میرا مقالہ' محر بوں کے تعلقات بیز طیسیوں سے''جو اوپر درج ہوا پختصریہ کہ سنٹ پاول کے زمانے میں دمشق میں ایک عرب بادشاہ صارث حکمران تھا تو سب جیسے شالی علاقوں تک میں عرب کی راجد ھانیاں قائم ہو چکی تھیں۔

۲ ۔ بریث شنا ندر کا انگریزی رسالہ عربوں کے متعلق چینیوں کے معاملات میں ۲ ۔

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 189

نوی سے صدیوں قبل جرہ (کوفہ) میں ایک طاقتورسلطنت قائم کر لی تھی اور لخی قبیلے کے ان عرب حکمرانوں پر ماحول کا پھواتنا اثر پڑا کہ شام کی طرف جانے والے عسائیوں کے برظاف انہوں نے خانہ بدوثی تک ترک کر دی۔ اور بستیوں میں بس کرعر بی تہذیب کی عظیم الثان خدمت انجام دینے گئے۔

ایرانی شہنشاہوں نے مختلف مصلحوں سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چنا نچہ ایک طرف تو یہ عرب اور ایران (عراق) کے مابین حد فاصل اور عاجز مملکت (بفراسٹیٹ) ہے اور خانہ بدوش بدویوں کی عراق میں لوٹ مارکی مہیں خود یہ لوگ جھیلنے گئے۔ (۱) اور ایرانی امن میں ہو عرب تو دوسری طرف ایرانی جو روز افزوں آ رام طلب ہوتے جا رہے تھے، مفت کے عرب رضا کاروں سے اپن فوج میں کیڑ تعداد میں کام لینے گئے۔ اس سے عربوں میں جنگجوئی اور فوج آ رائی کی روح نہ صرف تازہ رہی بلکہ صیعل پاتی اور فطرت میں رچتی گئی تو ساتھ ہی ایرانی روز برد خیک سے ڈرنے گئے اور بردل ہوتے گئے۔ ایرانی بیزنطینی جنگوں میں ایک سے زیادہ مرتبدان عربی فوجوں نے جو فیصلہ کن اور عظیم الثان حقبہ لیا اور ایرانی حکومت کے لیے صرف میں دور تبیں۔ یہام البتہ نمایاں کئے جانے کے قابل ہے۔ کہ بیزنطینی قیصروں نے جمہوں اور ضرورت نہیں۔ یہام البتہ نمایاں کئے جانے کے قابل ہے۔ کہ بیزنطینی قیصروں نے جمہوں اور کی عشانیوں سے جنگی صلفی کر لی اور ایرانی کسراؤں کے لیے بھی ناگریز تھا کہ ای کے مماثل طاقتور عربوں کو اپنا حلیف بنائے رکھیں۔

عرب کے جانوروں تک کی وفاداری ضرب المثل ہے۔ پھر حیرہ کے حکمرانوں پر
کسرایان ایران کا اعتماد کیوں نہ بے پایاں ہوتا۔ کسی اور ملک میں یہ نظیر نہ ملے گی جیسی یہاں ملق
ہے کہ کسرائے ایران اپنے ولی عہد کو اپنے جو نیئر حلیف بلکہ ماتحت حکمراں حیرہ کے ہاں بھیج
دے تاکہ وہیں اس کی تعلیم و تربیت ہو۔ بعد میں بددی روایات کے حامل اس شنم اوے نے
حکمران بن کر دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ حیرہ کا عربی ماحول مدائن کے ایرانی ماحول سے کہیں زیادہ
مفد و کر دار سازتھا۔

حرہ والوں می خدمات خود عرب کے لیے بچھ کم اہم نہ تھیں۔عربی شعراء اور تاجر

ا۔ تنبیہ مسعودی ص ۱۸۲۔

عربی رضا کاروں کی وفاداری اور اطاعت شعاری نے رفتہ رفتہ دربار مدائن کو یہ بھلا دیا کہ حیرہ کمزور اور جونیر حلیف سہی، کیکن ماتحت اور غلام نہ تھا۔ مجوی و مزو کی روایات نے عصمت و ناموس کا تصور ہی ایرانی دربار سے مٹا دیا تھا۔ (۱) اس لیے اُنہوں نے اس میں کوئی رُائی ہی نہیں مجھی کہان ہی اصول کا اطلاق عرب حکران کی بہو بیٹیوں پر کیا جائے۔اس کے نتیج سے سب واقف ہیں کہ حکمران حیرہ کو مدائن طلب کیا گیا۔ اور اس وفاشعار نے جانتے بوجھتے اس کی تعمیل کی، تو تحفظ عصمت کے جرم میں اس کا سرقلم کیا گیا اور ندر غرور میں چور شہنشاہ نے عاجز مملکت کو بھی فتا کر دینے کا تھم دیا۔ چنانچہ جمرہ میں ایرانی افسر آ دھمکے اور موبرائے نام ایاس بن قبیصہ نامی ایک عرب کو بھی وہاں کے عربوں کا سردار بنایا میا، لیکن سلطنت جرہ کا ایران سے الحاق کر کے ایک معمولی صوبہ بنا دیا عمیا۔ بیققمہ بہیں ختم نہ ہوا بلکہ تحكمران حيرہ نے اپنے پاس كا بعض امانتی مال اصل مالكوں كو پہنچانے کے ليے بعض بدوی قبائل کے سرداروں کے سپرد کیا تو شہنشاہی حکام اس کی فوری حوالگی کے لیے پہنیے اور انکار برسزادہی اورعر بول کی بالکلیہ تباہی کے لیے ایک عظیم الثان ایرانی لشکر روانہ کیا حمیا۔ مراب کی دفعہ قدرت نے ایران کوایک عبیہ کرنی جاہی اور ذی قاری جمیل بران کی فوج کو جان بر کھیلے ہوئے بدوؤں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ مگر دربار ایران نے بجائے سبق لینے اور اپنی اصلاح کرنے کے عربوں پر مزید ستم آ رائی شروع کر دی۔ اور انہیں روز افزوں اپنا دشمن بنانا شروع کیا (اب جناب رسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم كا مدنى دور زندگى شروع موچكا تھا) اور خلافت صديقي کے آغاز برای ایرانی سرحد کے سم رسیدہ منی شیبانی کا ایران پر حملے کے لیے ابنا رضا کارانہ

ا۔ مزدک نے ملکہ ایران کے متعلق مجرے دربار میں شہنشاہ سے جس بے باکانہ بے میتی کا اظہار کیا تھا اس سے عربی خوال بے خبرنہ ہوں گے۔

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_

خدمات کا پیش کرنا زیادہ تر ایران کی ای عرب کش سیاست کا ردِعمل تھا۔اس واقعے سے چند ہی سال قبل بیمیوں کی دعوت اور تعاون سے ایرانیوں نے حبیثیوں کو نکال کریمن پر قبضہ کرلیا تھا اور دہرزکی فوجی گورزی کے بعد لائق باذان وہاں گورز بنالیکن پائے تخت ایران میں پچھالیم تیزی سے شاہ گردی ہور ہی تھی کہ تھی بھر ایرانی فوج کے لیے کسی مزید کمک کی غیر موجودگی میں بین پر قبضہ رکھنا بڑا و شوار ہو گہا تھا۔

جیرہ اور یمن کے علاوہ مشرقی اور جنوب مشرقی عرب کے ساحلی علاقوں یعنی ممان اور اور الحساء میں بھی (جے اُس زمانے میں بحرین کہا جاتا تھا) ایرانی اثرات متحکم ہو گئے تھے۔ ممان جلندی بن المستکم کا خاندان کسرائے ایران کی طرف سے حکمران نامزد ہوا تھا۔ جس کے کہ حالات محمد بن حبیب (التوفی ۲۳۵ء) نے اپنی مشہور کتاب الحتمر (مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدر آباد) میں لکھے ہیں اور بعد میں ای جلندی کے بیٹوں جیٹر اور عبد سے جناب رسالت مآب صلعم نے تخاطب فرمایا تھا۔ ممان وسیح ملک ہے وہاں کے ایک اور عرب سردار ہوذہ بن علی کو کسرائے نے ایک جواہر نگارٹو پی عطاکی تھی۔ ای لیے اس کا لقب ذوالت جیا صاحب التاج مشہور ہوگیا۔ (دیکھے احتقاق ابن دُرید ۲۰۹ عقد الفرید ابن عبدر بہ جلد ۲ صفحہ کا الحساء مین کسی عرب ریاست کا بظاہر پنے نہیں چاتا اور وہاں کے صدر مقام ہجر میں ایرانی فوجی گورز (مرزبان) رہا کرتا تھا۔ بعض غیرموروثی عرب افر بھی تھے۔

عرب مؤلفوں کے ہاں اس قتم کے تذکرے کثرت سے ملتے ہیں کہ فلال عربی شخ نے فلاں بادشاہ (کسری، قیصرنجاشی وغیرہ) کے ہاں بازیابی حاصل کی۔ ابن عبدر بہنے اس کا ایک مستقل باب (الوفادات) ہی قائم کیا ہے۔ ایسے ہی ایک فخص سے خوشنودی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس کی خواہش پر کسر کی نے ایک منہدس (انجینٹر) بھیجا جس نے وادی دج میں ایک فعیل دارقلعہ کیا جے طائف کہنے گئے (کتاب الاغانی جلد ۱۲ اصفحہ ۲۸ ۔ ۲۹ ) اس کا استحکام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہ فتح کمہ وخنین کے بعد طائف کو اسلامی فوجوں نے آ گھیراتھا۔ اور باوجود مجنیق اور دبابوں کے استعمال کے محاصرہ ختم ہوتا نہ نظر آیا۔ اور جناب رسالت ما ب سلی الندعلیہ ولم نے مزید جانی نقصان نا مناسب مجھر کرمحاصرہ اُٹھایا تھا۔ ابتدائے اسلام

ایران آتش پرست تھا انتہائی جنسی اباحیت رُی بھی توحقیق بہنوں اور صلی بیٹیوں تک کو وہاں ازدواجی اغراض کے لیے محرمات میں نہیں شامل کیا جاتا تھا۔ غالبًا ای قتم کے معاملات ہول سے جس نے مشرک عیسائیوں کو جناب رسالتمآ ب صلی الله علیہ وسلم کی نظروں میں مجوسیوں پر قابل ترجے بنادیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ روم بھی ان ہی جذبات کی ترجمان ہے۔

ابن ہشام صغیہ ۲۷۸ وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسیتے تو علاوہ اُخردی صلی اللہ علیہ وسلے تو علاوہ اُخردی روحانی تو اب کے وعدے کے بید پیشنکوئی بھی فرماتے کہ کسریٰ وقیصر کی دولت تمہارے قدموں پر نچھاور ہوگی۔ جنگ خندق میں سنگ مرمر کی چٹان کو توڑتے وقت چنگاریاں اُڑنے پر اسی پیشنکوئی کا اعادہ فرمایا گیا تھا۔ (دیکھوطری وغیرہ)

# لتخميني نقشه سلطنت اريان بوقت آغاز اسلام



## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 193 \_\_\_\_\_

میں نے ایک مستقل مضمون میں اس پر تفصیل ہے بحث کی (۱) ہے۔ کہ ۲ھ کی صلح حد یبید کو آن مجید نے ''فتح مبین' اور' نفر عزیٰ'' کیوں کہا ہے اور کس لیے اسے اسلام اور مسلمانوں کی سیاسی کا میابیوں کا شہ کار سمجھا جاتا ہے، مشہور عام خیال تبلیغ کی سہولت بچھ دل کو نہیں لگتا۔ یہاں اس کا دہرانا غیر ضروری ہے بہر حال اس صلح سے جہاں مسلمانوں کے ہاتھ کھل شہیں لگتا۔ یہاں اس کا دہرانا غیر ضروری ہے بہر حال اس صلح سے جہاں مسلمانوں کے ہاتھ کھل گئے اور دہ خیبر کے نمویذ ریخطرے کا دو ہی تین ماہ میں استیصال کرنے کے قابل ہو گئے، وہیں انہیں نینوی میں ایرانیوں کی بیز نطینیوں (رومیوں) کے ہاتھوں عہد آفریں شکست کے سلسلے میں انہیں نینوی میں ایرانیوں کی بیز نطینیوں (رومیوں) کے ہاتھوں کی گڑائی شعبان ۲ ھ میں ہوئی بین الحمالک صورت حال سے فائدہ اُٹھانے کا موقع مل عمیا نینوی کی گڑائی شعبان ۲ ھ میں ہوئی ۔ اس کے بعد صلح حد یسہ ہوئی۔

بلاذری (فتوح صفحه 4) اور ابن الایٹر (کامل ۲/۱۷۵) نے بیان کیا ہے کہ ایرانی مقبوضہ بحرین کے ایک عربی النسل افسر منذر بن ساوی کو جناب رسالت مآب سلی الله علیہ وسلم نے سب سے پہلا خط ۲ ھائی میں روانہ کیا تھا۔ غالبًا کسرائے ایران کا خط بھی ای نامہ بر کے ذریعے سے بھیجا گیا ہوگا جس نے بحرین کے حاکم سے خواہش کی کہ اسے کسری کے پاس مدائن بھیج دے۔

یہاں اس کی غالبًا ضرورت نہیں کہ وہ بحرین ، عمان ، یمن وغیرہ عرب کے جملہ ایرانی مقبوضات ہے عہد نبوگ میں جو اسلامی تعلقات رہے ان کی پوری تفصیل اور ان کا ارتقا بتایا جائے۔ ورنہ ان علاقوں کے ایرانی افسروں یا عرب شیوخ کے نام کصے ہوئے کی درجن نامہ ہائے نبوگ تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ایک منذر ای کے نام کے نو خط ملتے ہیں جن میں بحرین کی سیاسیات کی پوری تاریخ محفوظ ہے۔ ان کے متن کے لیے میری حقیر تالیف''الوثائق کی سیاسیت' دیکھی جائتی ہے۔ (جس کی طباعت کے بعد اوائل ۱۲ ۱۳ ھیں کتب خانہ خدا بخش مرحوم پینہ میں قبیلہ عبد القیس سے کیا ہوا ایک اور معاہدہ کتاب وسیلۃ المتعبدین میں دستیاب ہوا ہے یہاں صرف شہنشاہ ایران سے خط و کتابت پر پھھ بحث کی جائے گی۔ جس میں متعدد گھیاں سے کیا ہوا کی ہیں۔

تمام اسلامی مورخوں محدثوں اور دیگر مؤلفوں نے متفقہ طور سے بیان کیا ہے کہ سلح

### www.KitaboSunnat.com

# \_\_\_\_\_ 194 \_\_\_\_\_ زندگی

حدیبیہ کے بعد ہی جناب رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے جب ہمسایہ ممالک کے حکمر انوں کے نام بھی تھا۔ اس کا کے نام بھی تھا۔ اس کا متن جس میں کچھ نظی اختلافات بھی یائے جاتے ہیں یہ ہے۔

- ا۔ بہم اللّٰدالرحمٰن احیم ا
- ۲۔ محدرسول الله کی طرف سے سردار ایران کسریٰ کے نام۔
- س۔ بدایت پر چلنے اور خدااور سول پر ایمان لانے والے کے لیے سلامتی ہو۔
- ۵۔ تاکہ میں ہرزندہ مخض کوڈراؤں، کافروں کے متعلق خدا کی بات پوری ہوکرر ہے گا۔
  - ۲۔ اسلام لاسلامت رہے گا۔
  - اگرتوانکارکر ہے تو تمام مجوسیوں کا وبال تجھی پر پڑے گا۔
  - یہ تین مختلف تاریخوں میں لفظی اختلاف کے ساتھ روایت ہوا ہے۔ اہم تریہ ہے۔
- ا۔ بعض روایتوں میں''بہم اللہ الرحنٰ الرحیم'' حذف ہو گیا ہے۔اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیونکہ حذف عبارت کا عام رواج رہا ہے۔
- المعتدى نے ابو ہلال عسكرى سے يمتن نقل كيا ہے، صرف اى ايك روايت ميں ميں اور باقى كى نے بھى پرويز كا نام نہيں ليا ہے۔ ميرا خيال ہے كہ يرويز كا نام بھى كا قياى اضافہ ہے۔ واللہ اعلم۔
- سے میں طبری کی ایک روایت میں وشھداُن لاالله الاالله وحدهٔ لاشریک له وان محمداً عبدهٔ ورسولهٔ کالفاظ زائد ہیں جواصل فقرے کی صرف شرح معلوم ہوتی ہے۔
- سم میں دعاء اللہ ااور دعابی اللہ کی روایتیں عام ہیں۔ رسالات نبویہ مؤلفہ عبد المنعم خال لوگئی نے دعاء الاسلام کہیں سے فقل کیا ہے۔ مطلب سب کا ایک ہی ہے۔
- ۵۔ میں قرآنی آیت کے لحاظ ہے بعض روایتوں میں 'لینذ ر'' بھی مروی ہے جوعر بی کے لحاظ ہے ذرا تکلف ہے تھک ہوگا۔
- ۲ \_ میں "فان" کی جگه" وان" اور ای طرح "ابیت" کی جگه" تولیت" نیز" اثم الجوس

### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 195 \_\_\_\_\_

علی' کی جگه' علیک اثم الحوس' وغیرہ فرق بھی ملتے ہیں جو روایت بالمعنی کا نتیجہ میں۔ان سے مطلب پر کوئی ایر نہیں پڑتا۔

غرض یہ خط عبداللہ بن حذافہ اسمی بحرین کے حاکم کے پاس لے گئے تھے۔ یہ ٹھیک طور ہے نہیں معلوم ہوتا کہ آیا عبداللہ بن حذافہ ہی مداین گئے تھے، یا حاکم بحرین نے اپنے کہ کسی آ دمی کے ہاتھا سے پایہ تخت روانہ کیا تھا بہر حال تمام اسلامی مؤلف بیان کرتے ہیں کہ کسریٰ (خسرو پرویز) نے طرز تخاطب دیکھتے ہی پورا خط پڑھے بغیر چاک کر دیا۔ اور نامہ برکو سامنے سے نکلوا دیا۔ اس کے علاوہ یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ٹسریٰ نے یمن کے گورز باذان کو حکم بھیجا کہ دوآ دمی مدینہ روانہ کر ہے اور نبی عربی کو برضا مندی ورنہ بجبر گرفتار کر کے مداین روانہ کر ہے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج رات میر ہے رہ برب نے تمہار ہے رب کا قتل کر دیا۔ اس پر وہ یمن چلے آئے اور جلدی ہی مداین سے کسریٰ شیر و یہ نے سرکاری اطلاع بھیجی کہ اس نے مصلحت عامہ کے تحت جلدی ہی مداین سے کسریٰ شیر و یہ نے سرکاری اطلاع بھیجی کہ اس نے مصلحت عامہ کے تحت اپنے باپ کوقل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ شیرویہ کی پررشی کی تاریخ وہی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اس معجزہ کود کھے کر باذان اور بہت ہے بہی مسلمان ہو گئے۔

یہ داقعہ سرۃ ابن ہشام صفحہ ۲ ہ پر فدکور ہے اور بظاہر ابن اسحاق کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ
ابن ہشام نے زہری کی روایت خود اضافہ کی ہے۔ سیرۃ ابن ہشام صفحہ ۱۹۹ میں جہاں
بادشاہوں کے نام خطوط کا ذکر ہے۔ وہاں کسریٰ کے سلسلے میں بیہ قصّہ بیان نہیں ہوا ہے تاریخ
طری صفحہ ۱۵۷۲ تا ۲ می میں جہاں اس سفارت کا ذکر ابن اسحاق کے حوالے نے نقل ہوا ہے،
و ہیں زہری کی روایت صرف اتن بیان ہوئی ہے کہ کسریٰ کے نامہ مبارک پارہ پارہ کر ڈالنے کی
اطلاع ملی تو آنخضرت صلعم نے فر مایا خدا اُس کے ملک کو بھی پارہ پارہ کر دے اور طبری نے
شیرویہ کی پدرکشی کا قصہ زہری کے اس قطع کلام کے بعد بزید بن حبیب کی روایت کی بنا پنقل کیا
ہے اور وہاں زہری کا اس سے تعلق نہیں ہے۔

اس اختلاف کوہم کوئی خاص اہمیت عام حالتوں میں نہیں دیتے لیکن طبری نے جہال

# \_\_\_\_\_ 196 \_\_\_\_\_ زندگی

9 • • اپریہ جملہ بھی عکرمہ کے حوالے سے ایک غیر مربوط قصے کے آخر میں لکھا ہے۔ چنانچہ خدا نے کسریٰ کو ہلاک کر دیا اور اس کی اطلاع جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے دن پنچی جس سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کوخوش ہوئی۔

جب خسرو پرویز کے مرنے کی اطلاع حدیبہ کے دن آ چکی تھی تو پھر بعد میں پرویز کے نام خط لکھنا اور پدرکشی کی اطلاع بطور معجزہ دینا سب بے بنیاد قصّے بن جاتے ہیں۔ کثیر نولی کی وجہ سے طبری کے ہال بلاتقید متفاد روایات کا آ جانا اور روایات میں بھی بے احتیاطی سے قطع و برید ہوجانا ایک معروف واقعہ ہے۔

ای بنا پر ابونعیم کی دلاکل النبو ة ( جلد نمبر۲ صغحه نمبر۱۲۴) کی بیر دوایت خاص توجه کی مستحق سر

ہے کہ:

''رومیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو ای دن شکست ہوئی تھی جس دن حدیبیک صلح ہوئی تھی جس دن حدیبیک صلح ہوئی اور جب اس کی اطلاع پینچی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ ( کہ قرآن مجید کی سور و روم کی کئی سال قبل کی پیشینگوئی یوری ہوگئی)

نیوی کی لوائی شعبان ۲ ہے (دسمبر ۲۱۷ ہے) میں ہوئی تھی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا عام طور سے اسلامی مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ مہم حدیبیہ کے لیے مسلمان مدینے سے ذک قعدہ ۲ ھیں نگلے۔لیکن امام ابو یوسف نے کتاب الخراج صفحہ ۱۲۸ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے رمضان میں نکلے۔ تاریخ ابن کثر (البدایہ والنہایہ جلد ۴ صفحہ ۱۲۳) میں حدیبیہ کے ذکی قعدہ میں پیش آنے کا ذکر کر کے اس بات پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ غزوہ کے بیان کے مطابق صلح حدیبیہ ماہ شوال میں منعقد ہوئی۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم زمانے کی تاریخیں نہ تو بیز نطینیوں کے ہاں محفوظ رہیں، نہ ایرانیوں کے ہاں محفوظ رہیں، نہ ایرانیوں کے ہاں، اور نہ حبشیوں کے ہاں۔ ان حالات میں ایک واحد استثناء خاص توجہ کامختاج ہے۔ وہ یہ کہ قیصر ہرقل اور کسریٰ پرویز میں جب آخری فیصلہ کن لڑائی شروع ہوئی تو قیصر میدان جنگ سے وقافو قاا ہے مبئے کو خطروانہ کرتا رہا۔ اتفاق سے بیاب بمک محفوظ تو ہیں اور

انہیں میں سے ایک میں قیصر نے اپنے بیٹے کو لکھا ہے کہ خبر آئی ہے کہ خسر و پرویز کو اس کے بیٹے شیر و یہ نے تا فروری ۱۲۸ء کو قتل کر ڈالا ہے (۱) (جو وسط رمضان کے مطابق) قرائن شہادت قیصر کے اس خط کی صحت کی تائید کرتی ہے۔ شعبان میں نینوئی میں فیصلہ کن شکست کھانے کے بعد وسط رمضان میں اس کا مارا جانا کوئی تعجب کا حامل نہیں اور بظاہر قیصر کو اس واقعے کے بیان کرنے میں عمراً جھوٹ پر آمادہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ای وجہ سے واقد کی کا یہ بیان کرنے کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ای وجہ سے واقد کی کا یہ بیان کرنا کہ:۔

''شیرونیے نے اپنے باپ کسر کی کومنگل کی رات ۱۰ جمادی الاولی کھ کوقتل کیا جبکہ چھ گھڑی رات گزر چکی تھی۔ (تاریخ طبری صفحہ۱۵۷)'' اپنے اندر مقابلۂ کم کشش رکھتا ہے۔ غرض اس وقت جو گھیاں نظر آتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

| عام موزغين                                                                     | بورگاخط<br>یوانی بایج | ابن شرقی<br>روایه | واقدى  | سع<br>الوي  | ابونعيم | لمبری نی<br>دوا یه | واقعه                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------|
| شعبان                                                                          | وسطيعنا               | يوالحدي           | برجادی | •           | •       | . ارد              | " نینوئییں ایرانی شکست<br>کسری پرویز کاقتل بیٹے کے |
| حدیبی <i>ی کی کا</i> د بعد تقریباً<br><i>دین</i> اشانی <b>ی</b> جاد کالولی میں | سٽش<br>•              |                   | الاولى |             | ماديد   | يوم لخذة           | کے ہاتھ<br>اس متن کی اطلاع کاجناب                  |
| دُنْقِدهِ مسلنهٔ تقریباً اواخر<br>ملته<br>دُنْقِعده إادائل ذی حجه              | •                     | •                 |        | بن<br>رمدان | يو کنڌ  | ,                  | دسالت آب کو پیخیا<br>صدیبہ کے لئے دوانگی           |
|                                                                                |                       | شعاكة             |        |             |         |                    | صلح عديبي                                          |

قیم ہرقل کی جنگوں کے متعلق بھی ہوئی پیچید گیاں ہیں، اس موضوع پرسب کے متند کتاب جرمن زبان میں اور کی ایرانی مہمیں' Persische میں گیرلانڈ (Gerland) کی ہے جس کا نام قیصر ہرقل کی ایرانی مہمیں' Feldzuge Des Kaisers Heraklius ہے یہ واقعہ اس کتاب میں یونانی مورخ تیوفان کے حوالے نقل ہوا ہے۔

ان میں ممکن ہوتو باہم تطابق دینے ورنہ کس ایک کے بیان کوتر جیج دینے کی ضرورت ہے لیکن اس طرف توجہ کرنے سے قبل دواہم امور بطور تمہید ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ واقدی اور ان کے شاگر د ابن سعد نے سیر ۃ نبویہ کے واقعات کو مجھی تو ہجری (۱) سے بیان کیا ہے۔ اور بھی ہجرت کے وقت (۲) سے اور سب جانتے ہیں کہ ہجرت ۱۲ رئیج الاول کو ہوئی اور سنہ ہجری اس کے کوئی دوماہ اٹھارہ دن قبل کیم محرم سے شار کیا جاتا ہے۔اس لیے مثلاً جنگ بدر کا ذکر کرنا ہوتو ماہ نم (رمضان) ۳ھ یا ہجرت ہے ایک سال جھ ماہ بعد کہنا بڑے گا۔ واقدی نے کسی ایک طریقة ثار کا چونکہ شروع ہے آخر تک لزوم نہیں رکھا ہے، اس لیے من البجر ( ججرت کے وقت ہے ) اورلکجرۃ ( ہجری سنہ ہے، کہنے میں بآ سانی خلط ملط ہوسکتا ہے۔ مزید برآ ں اگر رادی کی طرف روایت پیچی ہواوراس سے بالشافہہ جرح اورتعین کا موقع نہ ہواور راوی نے ہجری سنہ مراد لیا ہو، اور واقدی نے وقت ہجرت سے مدت مراد ہونی معجمی ہو، تو دانستہ تین ماہ کا بڑی آ سانی ہے فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ خاص کر اس لیے کہ داقدی نے مہینے کا نام لینے کے بجائے اکثر مہینوں کی گنتی دی ہے کہ ہجرت کے اٹھارہ یا ہیں مہینوں بعد وغیرہ۔

جناب رسالت مآ ب صلی الله علیه وسلم نے ذی ججہ ۱۰ حد میں سال کبیسہ کوعر بی مہینوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے منسوخ فرمادیا اور نطبهٔ حجۃ الوداع میں اس کی قرآنی ممانعت انھا النسبی زیادہ فی الکفو الآیہ کود ہرانے کے بعدار شاد فرمایا تھا کہ زمانہ چکر کھا کر پھروہی شکل اختیار کر چکا ہے جیسا خلقت آسان وزمین کے وقت تھا۔

(سيرة ابن ہشام صفحه ٩٦٨ تاريخ طبري صفحه ١٤٥ وغيره)

اور متفقہ طور سے اس کی تشریح میہ کی جاتی ہے کہ اس وقت او اع میں ججۃ الوداع کے موقع پر قمری اور کبیسہ مہینوں کے معقبی اور کبیسہ مہینوں کے متعلق عربی مورخوں نے جو بیانات جھوڑے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرتیسر سے سال

ا۔ یا اولین مسلمان مہاجرین مکتہ کی مذینہ روانگی یعنی ماہ محرم سے بلکہ شاید وسط زی حجہ ہے۔

۲ ۔ لیعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی آمد مدینہ یعنی ماہ رئیج الاول ہے۔

قبیلہ بی فقیم کا سردار (جس کالقب قلمس ہوا کرتا تھا) جج کے موقع پرمٹی میں ایک خاص رسم کی انجام دبی کے ذریعے سے اعلان کرتا تھا کہ اب جو ذی تجہ چل رہا ہے اس کے بعد نیا چا ندنظر آئے گا تو وہ محرم الحرام کا نہ ہوگا (بلکہ ایک مگمنام اور غیر محترم مہینہ ہوگا) اور اس کے بعد کا نیا چاند محرم الحرم کا ہوگا (جدید علم ہیئت بھی بہی کہتا ہے کہ قمری سال میں شمی سال سے دی دن کم ہوتے ہیں اور ہرتیسر سے سال ایک مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے) اس بیان کے بموجب اگر ۱۰ ھیں دونوں قسم کے مہینے کی ابو گئے تھے، تو اس کا مطلب سے ہے کہ:

| اسناسه  |             |        | رف.   |          | <u>ٽ</u> |        | رك.         |        | ب ا          |  |
|---------|-------------|--------|-------|----------|----------|--------|-------------|--------|--------------|--|
|         |             |        |       |          |          |        |             |        | اجرىمل       |  |
| 25      | محم         | صفر    | محرم  | مفر      | محرم     | سغر    | محرم<br>صغر | رزج ا  | محرم         |  |
| صفر     | صغر         | ربیع ا | صغر   | ربيع و إ | سز       | رجع ا  | مغرا        | دیجی ۲ | سفر          |  |
|         |             |        |       |          |          |        | ر بنتی ا    |        |              |  |
|         |             |        |       |          |          |        | ניצב ץ      |        |              |  |
|         |             |        |       |          |          |        |             |        | جادرًا لاول  |  |
|         |             |        |       |          |          |        | جادىء       |        |              |  |
| رجب     | ر <b>ېپ</b> | شعبان  | رحب   | شعبان    | رحب      | شعبان  | رجب         | مِعنان | رجب          |  |
| شعبان   | شعبان       | دمضان  | شعيان | رمعنان   | شعبان    | بمشنان | شعبان       | شوأل   | شعیان        |  |
| ا مصنان | ا د حنان    | شوال   | دمضان | شوال     | رمضال    | شوال   | دمعنان      | ارتقعد | يمسان        |  |
|         |             |        |       |          |          |        | توال        |        |              |  |
|         |             |        |       |          |          |        | زيتىد       |        |              |  |
| ذى حجم  | ذی حجہ      | *      | زىج،  | 20       | ذی تجہ   | محرا   | ذی محبہ     | 73     | <i>ذئ تج</i> |  |
| -       |             |        |       |          |          |        | l           |        |              |  |

اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذی تعدہ 7 کی میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو رمضان 7 ھ چل رہا تھا ادراس طرح عردہ کا بیکہنا کہ مہم حدیبیہ شوال میں ختم ہوئی یا امام ابو یوسف کا کہنا کہ حدیبیہ کے لیے مسلمان مدینے سے رمضان میں نکلے تھے، اور عام موزخین کا اس واقعہ کا ذیقعدہ میں قرار دیناان میں باہم کوئی تضاد نہیں۔ چونکہ اس وقت تک سال کبیسہ منسوخ نہیں ہوا تھا اور مکتے پر قریش ہی قابض تھے، اس لیے ان کے حج کا موسم ان کے ذی قعدہ سے شروع ہوا تھا حالانکہ خالص قمری حساب سے ابھی رمضان ہی کا مہینہ چل رہا تھا۔

سنہ جمری اور وقت ہجرت کے فرق کے تین مہینے اور قمری اور کبیسہ سالوں ۲ ھیں فرق کے تین مہینے جملہ چھمہینوں کا فرق، یہ بڑی آسانی سے واقدی کی اس روایت کی تو جیہ کر دیتا ہے کہ پرویز کا قتل ذی قعدہ (کمی) کی جگہ جمادی الاولی میں کیوں بیان کیا گیا۔ دوسر الفاظ میں رادی نے کہا ہوگا کہ سنہ ہجرت کے اکہترویں مہینے میں اور واقدی نے وقت ہجرت (رتیج الاول) سے حساب کیا اور نہ تو دو کبیسہ سالوں کا خیال رکھا اور نہ ہجرت اور سنہ ہجری کے فرق کے لحاظ کیا۔ اور سنہ ہجرت کے اکہترویں مہینے ذی قعدہ ۲ ھی کی جگہ جمادی الاولی کے ھیان کردیا۔

واقدی نے یہ پہل بیان کیا ہے کہ خسر و پرویز کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارے جانے کی تاریخ انہیں کس ماخذ سے معلوم ہوئی۔ اگر اس تاریخ کے متعلق بونانی مورخ کا بیان (خود قیصر ہرقل کے خطکی بناپر) سیحے مانا جائے تو یہ واقعہ ۲۵ فروری ۱۲۸ ، (مطابق وسط رمضان ۲ ھم موسط ذی قعدہ ۲ ھ کئی ) کو ہوا ہوگا۔ اور یہ روایت قطعاً رد کر دین پڑے گی کہ کسریٰ کے حکم سے جب یمن سے دواریانی افسر مدینے آئے تو جناب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ''آج رات میرے رب نے تہمارے رب کوئل کر دیا۔' اور یہ کہ اس پوشنگو کی یا غیب گوئی کے حیج ثابت ہونے پر گورزیمن مع حوالی موالی مسلمان ہو گئے۔ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی عظمت کی برقراری کے لیے ایے کسی معجز کے کی تھاج نہیں خاص کر جبکہ اس معجز ہے کی محال بچھ بہت زیادہ مستند ذرائع سے بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے متعلق خود غریب مؤلف متضاد با تیں بیان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر واقد کی کی روایت کہ یوٹل کی جو الاولی کو ہوا محیح بھی مانی جائے تو معتد دعلی پیچید گیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پرویز کے تل کی جو تاریخ ایرانی اور روی ذرائع ہے متعین ہے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔

ای لیے طبری کی روایت کہ سریٰ کے قل کی اطلاع حدیدیے دن آئی اصل میں اس روایت کی گزی ہوئی شکل ہے جو ابونعیم نے بیان کی ہے۔ کہ نینویٰ کی شکست کی خبر حدیدید(۱)

ا۔ موابونعیم کے ظاہری الفاظ سے سیمعلوم ہوا ہے کہ نینوا کی شکست ہی حدیبیہ کے دن ہوئی۔

کے دن آئی۔اوراس میں کوئی امر مانع نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ بیہ حدیبیہ سے مہینہ بھر پہلے کا واقعہ تھااوراس عرصے میں ایران کی خبراس ز مانے میں مکنے تک آ سکتی تھی۔

مجھے اپنے ان اخذ کردہ نتائج پر اصرار نہیں ہے اور اگر کوئی اہلِ علم ان کی اصلاح کر سکیں اور تھیوں کوسلجھا سکیں تو سیر ہ نبویہ کی ایک الجھن رفع ہو سکے گی۔ واللہ الھادئ السی الصواب و ھوملوافق والیہ المآب۔

تتمتيه

جبیا که عرض کیا عمیا جناب رسالت مآ ب صلی الله علیه وسلم نے'' کسریٰ عظیم الفرس'' کے نام خط روانہ فرمایا تھا۔ ابوہلال عسکری کی روایت کہ خط میں ''کسری ابرویز'' لکھا ہوا تھاممکن ہے کہ صحیح ہواور باوجود پرویز کے قتل ہو چکنے کے اس کی اطلاع اس وقت تک مدینہ منورہ نہ آئی ہولیکن برویز کے آل کے بعد مدائن میں جوشاہ گردی شروع ہوئی اس کے باعث سے نہیں معلوم کہ وہ نامہ مبارک دراصل کس نے وصول کیا بہر حال ایران کی پریشان صورت حال کے باعث جناب رسالت مآ ب صلی الله علیه وسلم نے براہ راست ایرانی مقبوضات عرب کے افسرول سے مخاطبت شروع فرمائی چونکہ ان مٹھی مجرا پرانیوں کو اب مدائن ہے کسی کمک اور مدد کی توقع ندر ہی تھی جیسا کہ طبری نے (تاریخ صفحہ ۱۹۹۰میں) بیان کیا ہے کہ کم از کم یمن میں ا یک وطنیت پسندتح یک زوروشور سے اُٹھ چکی تھی کہ مداخلت کنندہ ایرانی غیرملکیوں کونکال باہر کیا جائے ، اس لیے علاوہ اور اسباب کے کوئی تعجب نہیں کی اپنی جان و مال کے اس خطرے کو د کھے کران ایرانیوں نے اسلام قبول کرنے اور حکمرانِ عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حاصل کرنے کی جانب ترغیب یائی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یمن، عمان، بحرین وغیرہ کے ابرانی مقبوضات دیکھتے کے دیکھتے مدائن سے ٹوٹ کر مدینے سے جڑ گئے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ کچھاتن کامیاب ہور ہی تھی کہ مابقی علاقوں کے لیے مدائن کو فکر ہونے گی۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد جب قسمت نے بوزان دخت کو تختِ کیانی پر پہنچایا تو اس نے جناب رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے پاس تحفے تحائف بھیج کر دوسی کی طرح ڈالنی جاہی (جیبا کہ تاریخ طبری صفحہ ۳۱۹۳ میں صراحت سے اور ترفدی شریف جلدنمبر ۲ صفحہ ۲۹۲ بآب قبول البدايا ميس بلاصراحت نام اس كا ذكرماتا ب)

تتميمه

نی کے متعلق عرب مؤلفوں میں ہے البیرونی وغیرہ بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سال قمری کو سال کبیسہ بنانے کا نام ہوتو بعض مؤلف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر حرم کی طوالت سے گھبرا کر غیر حرام مہینہ بیج میں شامل کیا جانے کا نام تھا تا کہ اس زمانے میں لوٹ مار کی جاسکے فور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ''نی'' کی موت کے کئی سوسال بعد جب خالص قمری سنہ میں لیا ہوئے بعض عرب مؤلف اس کو سمجھ نہ سکے اور جس طرح قمری وشمی سال فری سنہ میں لیا نہ دس دن کا فرق قدیم زمانے میں عام بدویوں کی سمجھ میں نہ آتا تھا اور وہ قالمس کی میں سالانہ دس دن کا فرق قدیم زمانے میں عام بدویوں کی سمجھ میں نہ آتا تھا اور وہ قالمس کی کیسہ گری کو محض یہ سمجھتے تھے کہ مسلسل تین حرام مہینوں کی دل برداشتہ کرنے والی طوالت کو توڑنے کے لیے ایک غیر حرام مہینہ الیا گیا ہے، بالکل ای طرح انہیں بدویوں کی اولا داور ان کی کہاوتوں اور روایتوں کے حامل مسلمان علیاء بعد کو زیادہ غور کئے بغیر بدویوں کی روایتوں کو کہاوتوں اور روایتوں کے حامل مسلمان علی بعد کو زیادہ غور کئے بغیر بدویوں کی روایتوں کے حامل مسلمان علی ہو جرمن زبان میں ۱۹۳۱ء میں جو مقالہ لکھا ہے وہ چاہے رہائے کے لحاظ سے غیر شفی بخش ہو لیکن مواد اور حوالوں کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ ای کا خلاصہ انسائیکو پیڈیا آف اسلام میں بھی دیا گیا ہے۔

# عهد نبوی میں یہود

(1)

يس منظر

موجودہ دنیا کی خونی یا نسلی اساس پر بنی ہوئی قوموں میں یہود ایک بہت پرانی قوم ہے، جس کا اپنا تدن، جس کے اپنے ادبیات اور جسکی اپنی تاریخ موجود ہے۔ اگر ان کو حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیم السلام کی اولاد مانا جائے تو بیلوگ نمرودوں کے ظلم سے تنگ آ کر بابل یعنی عراق سے کعنان یعنی فلسطین وشام آ بسے تھے۔ پھر حضرت یوسٹ کے زمانے میں مصر پنچے جہاں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں شامی نسل کا ایک خانوادہ فرعونیت کر رہا تھا۔ حضرت یوسٹ کا جلد ہی عزیز مصر اور مختار کل وزیر بن جانے میں ان وجوہ سے زیادہ دشواری نہ تھی۔ چند نسلوں بعد شاہ گردی ہوئی اور ایک مصری خانوادہ برسرا قتد ارآ گیا تو سابق کے منظور نظر اب معتوب اور دفتہ رفتہ مقہور بن گئے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی پرانی آبادی پر (جو عمالقہ قبائل کے عربوں پرمشمل تھی) کچھاتنے مظالم کئے کہ انسانیت کو گفن آتی ہے۔ دودھ پیتے بچوں تک کو جیتانہ چھوڑا۔ یہی کچھن تھے جن کے باعث خانہ جنگی بھی پھیلی ۔ لا تعداد انبیاء ومصلحین بھی اپنوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

چنانچہ طالوت (یعنی بادشاہ) ساول کے بعد حضرت داؤد ادر حضرت سلیمان نے حکومت اللی چلائی۔ پھر خانہ جنگی ہوکر یہودی سلطنت کے دونکڑے ہو گئے۔ بھی عراق نے مشرق سے ادر بھی شام نے شال سے ان کی بستیوں پر حملہ کیا اور بید وہاں سے خارج البلد ہوکر تشر بتر ہوئے تو اس کے مراجعا نہ اثر ات ہزاروں برس گزر جانے کے بعد آج تک جارہی ہیں۔

# قبل بعثت

عہد نبوی کے آغاز پر یہودی ہم کوعرب کے ہر صفے میں ملتے ہیں۔ ٹھوس بستیوں میں بھی میں اٹے دُکے بھی بلکہ بستیوں کا ایک زنجیرہ نظر آتا ہے جوایلہ (عقبہ) مقنا، خیبر، وادی القرئ، تا ہے جوایلہ (عقبہ) مدینہ، یثرب اور طائف و جرش سے لیے کریمن اور عمان و بحرین تک عرب میں شالا جنوبا چلاگیا تھا۔

مکتے میں یہ کم نظرا آتے ہیں۔ البتہ میلوں میں جو مکتے کے آس پاس بہ کشرت ہوتے سے (جیسے عکاظ، منا، مجند، ذوالمجاز وغیرہ) یہ پینے کمانے کے قتم قتم کے ڈھنگ اختیار کرتے سے ۔غیب دانی کے دعویدار قسمت بتانے والے کا بمن، غراف، وغیرہ زودیا قیوں کے لیے دلجمعی تو بے فکروں کے لیے دل بہلائی کا سامان مہیا کرتے سے ۔ اور اُن پڑھ بدویوں کی نظر میں لکھنے پڑھنے والے (اہل کتاب) ہونے کی حیثیت سے بڑا احترام رکھتے ہے۔

مشرق ومغرب (۱) ابسب جگه مسلم ہے کہ عہد نبوی کے آغاز کے لگ بھگ زمانے میں اہلِ کتاب ایک بڑے انسان ، ایک آخری تسلی دہندے کے انظار میں تھے۔لیکن سیرت نبویہ کے طالب علم کو عجیب پیچیدہ اور متضاد و متصادم واقعات سے سابقہ پڑتا ہے جن کا حل آسان نہیں۔ایک طرف قبل بعثت زمانے میں مدینے کے یبودا پنے ہم شہری عربوں کو طعنے اور دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ مسجا اب آنے والا ہے۔ اور مید کہ وہ اس کا ساتھ دے کراپنے دشمنوں

<sup>۔</sup> مثلاً کاسافو دا کی کتاب''محمرُ اور دنیا کا اختیا م'' (فرانسیی) صفحہ ۲۸ نیز انجیل یوحنا 🐈 ۳۳ \_

کی سرکو بی کریں گے۔ دوسری طرف ایسے واقعات بہ کثرت ملتے ہیں کہ جن میں یہودی ہی مسیحائے منتظر کے قل کے دریے نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ بلائی بی بی طلبحہ کی گود میں ایک مسلے میں جاتے ہیں۔ ایک یہودی فال گو آپ کو دیکھ کرشور مچاتا ہے کہ یہودی، دوڑو، اس نچے کو قل کرو۔ بی تبہارا استحصال کرے گا۔ یا آپ نوعمری میں اپنے بچاکے ساتھ تجارتی کاروان میں فلسطین جاتے ہیں۔ وہاں عیسائی راہب انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ مزید آگے نہ بڑھیں۔ یہود اس نیچ کے دغمن ہیں۔ دیکھ یا کیں اور پیچان لیس تو جان کے لالے یڑ جا کیں وغیرہ۔

# ۽ غاز تبليغ

رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كو عام انسانوں كے ليے نيز قيامت تك اسوه حسنه بنا تھا۔اى ليے خدان آپ كو عالم اسباب كا پابندر كھا۔اور باوجود آپ كے مخاطب سارے جن وائس ہونے كے آپ كی شخصی ذمه دارى محدود رہى۔ بالكل ابتدائى زمانے ميں اپنے ملئے جلئے والوں كو اسلام كى دعوت دينے كا حكم ہوا۔ پھر راز دارى كوختم كرنے اور سب كو بر ملا تبلیغ كی ہوایت ملی اور مكى زندگى ميں بہر حال آپ كا ذاتى ذمه دارى وہى تھى جوقر آن نے بيان كى ہے كہ لِنه نبذد أُمُّ القُرى وَ مَنُ حَول لَهَا (مَلَه اور اس كے اطراف وحوالى كوخداكى نافر مانى كے انجام سے ڈرائيں) كيا اس علاقے ميں يبود بستے تھے؟ عرب مورخ بھى اس سے انكار كرتے ہيں اور قر آن مجيدكى اندرونى شہادت بھى اس كے خلاف ہے۔

چنانچہ بھرت مدینہ ہے قبل جو (۸۲) سورے نازل ہوئے ہیں ان میں یہود یوں سے براہ راست تخاطب کہیں نہیں ہے۔''یا بی اسرائیل'' کا جملہ سب سے پہلے (۱) ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورہ ۸۷ یعنی بقرہ میں ملتا ہے جو بھرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں پہلا ہے۔ورنہ اس ملّی دور میں''یا بی آ دم''اور''یا ایماالناس'' ہی کا استعال ہے۔

ترتیب نزولی کی یادداشت سامنے رکھ کر قرآن مجید کا کئی دن مطالعہ کرنے پر جو انکشاف ہوتا ہے وہ سے کہ سب سے پہلی آیت جس میں یہود یوں کابالواسط ہی سہی، ذکر

حدوہ سورہ مرّ مل کی ہے کہ 'اِنّ الرُسَل ن الیک م رسولا شاھد اعلیکم کما ارَسل الی ف وہ سورہ مرّ مل کی ہے کہ 'اِنّ الرُسَل الی الیک م رسولا شاھد اعلیکم کما ارَسل الی ف سرعون رسول (۱۵/۱۵) مابعد) یہاں یہودی قوم کا کوئی ذکر نہیں یہودیوں کے سب سے بڑے پیغیر حضرت موئی علیہ السلام کا ہے، اور اپنی ان سے مشابہت کا کہ خدا نے فرعون (عمسیس) کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا، اور نہ مانے پر بخت سزا دی۔ ای طرح تمہاری (مکسیس) کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا، اور نہ مانے پر بخت سزا دی۔ ای طرح تمہاری (مکتہ والوں کی) طرف بھی ایک رسول آیا ہے۔

اس کے بعد سورہ اعلیٰ اُترتی ہے کہ''آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ پائدار ہے ہے شک ہے گزشتہ صحف مقد سمیں (یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسی علیما السلام کے صحیفیوں میں بھی ) ہے' (۱۱۵ امار ۱۸۷ میر یبودتو نہیں البتہ ان کی ایک نی شاخ (یعنی نصاریٰ کا لطیف ذکر سورہ قل صواللہ (۱۱۲) میں آتا ہے اور ان کے بنیادی عقید ہے کی تر دید کی جاتی ہے کہ خدا کے کوئی اولاد ہو۔ اور بار بار ذکر آتا ہے تو فرعون کا اور اس کے ٹر ہے انجام کا (افخر ۱۸/۱۰ میروج میں۔

سورۂ تین (۹۵) میں طور سینن کا محض شمنی ذکر ہے۔

سورۂ ص (۳۷) بہ کثرت ابنیاء کا ذکر ہے۔ انہیں میں حفرت داؤد، سلیمان، اور ایوب علیہم السلام کے یہود میں مبعوث ہونے کا ذکر ہے اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم خود کو بھی ای طرح کا ایک نبی اور ایک رسول ظاہر فرماتے ہیں۔

یہود کا مکنی سورتوں میں تفصیلی اور اہم ذکر پہلی مرتبہ سورہ اعراف میں ملتا ہے (جو تدوین کے لحاظ سے سورہ کے ہے۔ لیکن نزول کے لحاظ سے ۱۳ اس سورت کی ان آیتوں کو نظر انداز کر دیں جو بہ اتفاق مدنی ہیں اور جن میں یہود کو عہد بعبد مختلف ملکوں میں ندہجی ایڈارسانیوں کی پیشن گوئی ہے (۱۹۳۱ تا ۱۹۰۰) تو ماہمی مگنی سورت میں بنی اسرائیل کا قصّہ کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ان کا فرعون سے نجات پانا اور ارض مقدس کے راستے میں کوہ طور پر الواح تو ریت سے حضرت موئی کا سرفراز ہونا وغیرہ بیان ہونے کے بعد تو ریت و انجیل میں بھی رسول تعربی کی پیشینگوئی کا دعویٰ ولچسپ انداز میں کیا گیا ہے جو یہ ہے:

''اورمویٰ نے اپنے قوم کے لیے سر آ دمیوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چن لیا۔ جب ان لوگوں کو زلز لے نے دھر لیا تو کہا میرے رب تو چاہتا تو پہلے بی ان کو ہلاک کرسکتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہم کو ہمارے میں کے احتقوں کے کرتو توں کی بنا پر ہلاک کرے گا؟ بیدتو تیری بی آ زمائش ہے۔
اُس سے تو جس کو جاہے بھٹکا تا ہے اور جس کو جاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا والی ہے اس لیے ہم کو معاف کر دے۔ اور ہم پر رحم کر کہ تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔

اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی ہم تیرے ہی یاس تو بہ کرتے ہیں۔

(خدان) کہا! میراعذاب، میں وہ جے چاہوں پہنچا تا ہوں۔اورمیری رحمت ہر چیز کوساتی ہے۔ پس میں یہ (رحمت) ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں جو تقویٰ کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی:

جولوگ رسول نبی اُتی کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس توریت اور ان کو علی بات کا تھم ویتا ہے۔ اور ان کو ناپندیدہ بات سے رو کتا ہے اور ان کے لیے اچھی چیزیں طلال کرتا ہے اور بری چیزیں اُن پر حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے بوجھ اور بندشیں جو کہ ان پر تھیں گراتا ہے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لا کیں اور اس کی مدافعت کریں اور اس کی مدد کریں اور اس روثنی کی پیروی کریں جو اُس کے ہمراہ اُتری ہے تو ایسے ہی لوگ فلاح یا کمیں گے۔

کہد، اے لوگو! میں تم تمام کی طرف اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں کہ آسانوں اور زمین کا مالک ای کا ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ حیات بخشا اور موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بنی اُتی پر جوخود بھی اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان لا تا ہے۔ اور ای کی بیروی کروتا کہ تم صحیح راہ پاؤ۔ اور موئ کی قوم سے ایک گروہ حق کے ذریعے سے رہبری کرتا ہے اور ای کے ذریعے سے رہبری کرتا ہے اور ای کے ذریعے سے انسان کرتا ہے۔ اس کے داریا کے ایک گروہ حق کے ذریعے سے رہبری کرتا ہے اور ای کے ذریعے سے انسان کرتا ہے۔ اس کے داریا کے ایک گروہ حق کے دریا ہے۔ اس کے داریا کے اور اس کے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے اس کے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے۔ اس کے دریا ہے دریا ہے۔ اس کی سے دریا ہے دریا ہے دریا ہے۔ اس کی سے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا ہے۔ اس کی سے دریا ہے دریا ہے۔ اس کی سے دریا ہے دریا ہے۔ اس کی سے دریا ہے در

\_\_\_\_\_ 208 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

ان آیوں کا شان نزول تو صراحت ہے کتب تغییر و حدیث میں مجھے نہ ملا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملّے والے جب بیرون کا سفر کرتے ، مثلاً طا نف، یمن، مدینہ، خیبر، عراق، شام،مصروغیرہ اینے شہر کی'' نباعظیم' سُناتے کہ ان کے شہر میں ایک شخص (اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرر ہا ہے تو ان مقاموں کے یہود اور عیسائی '' جینے منداتی ہی باتیں'' یا فکر ہر کس بقدر ہمت اوست'' رائے زنی کرتے اور اعتراف و جوابات سمجھاتے سور ہُذا (اعراف) میں پہلے تو تبلغ و ہدایت کا بنیادی استدلال تفصیل ہے دہرایا گیا ہے کہ سابق میں بھی انبیا آئے تھے۔ ا یک طرف اگر ان کے ہمعصر نافر مان عذاب اللی میں گرفتار اور تباہ ہوئے تو دوسری طرف تتبعین کی آئندہ نسلوں میں گمرہی عود کر آئی اور سابقہ تعلیمات الہی کے آخری آٹار بھی ناپیہ ہو گئے تو نئے سرے سے نبی بھیجے گئے۔ یا سابق میں جہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا اب وہاں نبی مبعوث ہوا۔نوح، ہود، صالح،لوط اورشعیب علیہم السلام کا اس طرح ذکر آیا۔ پھر حضرت موکٰ علیہ السلام کے فرعون کی طرف بھیج جانے کا ذکر ہے۔ دیگر انبیاء کے برخلاف حضرت موٹ کی تعلیم محفوظ مجھی جاتی تھی اور ان کے پیرو یہودی موجود بھی تھے۔ یہ سوال ہوتا تھا کہ اگر توریت حضرت موی پراتری ہوئی ربانی کتاب ہے تو پھر کسی نے نبی اورنی کتاب کی کیا ضرورت ہے ادر کیوں سب لوگ جو ہدایت کے متلاثی ہوں، یہودی نہ ہو جا کیں؟ کم از کم مدینے کے یبود یوں میں ایک حد تک تبلیغ نظر آتی تھی اور وہ اینے دین کومض سلی اور بی اسرائیل سے مخصوص نہیں سمجھتے تھے۔ ابھی براہ راست یہود یوں سے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوسابقہ نہیں پڑا تھا۔ صرف میبود یوں کے سکھائے ہوئے اہلِ ملّہ کے اعتراضات سامنے آ رہے تھے ان کی سمجھاور ضرورت کے مطابق ان کو جواب دیا جارہا ہے کہ:

ا۔ آپ نبی موجود ہیں۔توریت اور انجیل میں آپ کی بشارت اور آمد کی پیشینگوئی موجود ۔

۲۔ ارتقائے ذہن انسانی کے مدنظر خدانے سابقہ احکام میں کچھ ترمیم کرنی چاہی اور کچھ بندشیں اور بوجھ دور کر کے انسانوں کے لیے از راو کرم وفضل سہولت بہم پہنچانی چاہی ہے۔

سابقد ابنیاء ملک وارقوم واریا زمانه وارتھے۔اب خدانے ایک ایسے نبی کی بعثت طے

رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 209 \_\_\_\_\_

فرمائی ہے جوسارے انسانوں کے لیے سارے ملکوں سارے زمانوں کے لیے ہو۔

اگر چہ''مثک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگویڈ' نبی کی تعلیم اپنی آپ سفارشی ہے لیکن انہیائے سلف کے تمبعین کی اس نہایت قلیل محدود تعداد کے لیے جو اب بھی صحیح ربانی تعلیم پر عامل ہو، ایک نئے نبی کی پیروی کی ترغیب س طرح ہو؟ بہترین طریقہ یہی تھا کہ خود ان کی خہبی کتابوں میں ایک آخری نبی ایک آخری کیا دہندے کا صراحت سے ذکر ہو ۔ اِنَ له لمفی خہب کی ایک آخری نبی ایک آخری کیا دہندے کا صراحت سے ذکر ہو ۔ اِنَ له لمفی خہب رالا وَلین (۲۲/۱۹۲) یعنی آنخضرت کا ذکر تمام گزشتہ کتب میں ہونے کا قرآن مدگی ہے۔ اور باوجود امتداد زمانہ اور دستبرو حوادث کے اب تک الیی چیزیں پکھ نہ پکھ ملتی ہیں ویدوں میں (جوصحف ابراہیم ہوں یا نہ ہوں) مرتے وقت اپنے چیلوں کو ایک برگزیدہ نبی کے ویدوں میں (جوصحف ابراہیم ہوں یا نہ ہوں) مرتے وقت اپنے چیلوں کو ایک برگزیدہ نبی کے ہوئے ویدوں میں (جوصحف ابراہیم ہوں یا نہ ہوں) مرتے وقت اپنے چیلوں کو ایک برگزیدہ نبی کے ہوئے ویدوں کی بشارت کے لکھے ہوئے مونے کا دعویٰ ہے۔ گزشتہ چودہ سوسال سے مسلمان علماء اس پر تفصیل سے بحث اور نشان دہی کرتے آرہے ہیں۔ یہاں تفصیل ہے کش ہوگی۔

ابھی تک مکنے والے ہی مخاطب تھے۔ ممکن ہے جج کعبہ کے لیے آنے والے اہل جزیرہ نمائے عرب بھی جو سال میں ایک مرتبہ منا میں جمع ہوتے تھے اور کی دن وہاں رہ کرعید مناتے تھے۔ جلد ہی مخاطب بننے گئے ہوں ۔ لیکن بہر حال چونکہ یہود ونصار کی سے براہ راست سابقہ تقریباً معدوم تھا۔ ای لیے یہودیوں کا ذکر خمنی اور بصیغۂ غالب ہی ہے۔ البتہ ان کی واقعی فضیلتوں کا کھلے دل سے اعتراف ہے۔ اور ان کی خربی کتاب کو الہامی اور خدا کی دی ہوئی کتاب کو الہامی اور خدا کی دی ہوئی کتاب کو الہامی اور خدا کی دی ہوئی کتاب سابھے کیا گیا ہے۔

سورہ ۲۷ میں (جو بہلیظ ترتیب نزول ۴۸ ہے) ایک نیا انداز شروع ہوتا ہے سورہ کے.
شروع میں جہاں آنخضرت اور آپ کے تبعین کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ زیر نزول قرآن
خدائے علیم بھی کی طرف ہے آرہا ہے وہیں ذرا آگے (۲ ک/ ۲۷ میں) ہی آیت ہے کہ سہ
قرآن بی اسرائیل کو ایسی با تیں صحیح صحیح بتا تا ہے جس میں ہے اکثر کے متعلق بی اسرائیل میں
آپس بی میں اختلاف ہے۔''کیا کچھ یہود نبی موجود پر ایمان لا چھے اور باقی انکار کر دہے تھے؟
اس بارے میں سوائے قیاس آرائی کے کچھ چارہ نہیں لیکن بیصاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد
قرآن اور آنخضرت کی توجہ یہود کی طرف بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جو دوسورے

( تقص و بنی اسرائیل ۲۸ و ۱۷ نازل ہوئے وہ زیادہ تر حضرت موی علیہ السلام ہی کے حالات يرمشمل بين اور ان كى عظمت وعلو مرتبت كا بار بار ذكر ہے۔ ان كى كتاب كو "يسائر للناس وهدئ ورحمةُ (٣٣/ ٨٨) اور''هٰذي بني اسرائيل'' (٢/ ١٤) كهه كرسرا با كيا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اب یہود یوں سے بالواسطہ ہی سہی، راست تماس قائم ہوگیا تھا اور وہ قریش مکتہ کے بحث اور مناظرے میں عملی دلچیس لینے اور توریت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیشینگوئی کوشدت سے جھٹلانے گئے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی جوسور (۱۰) نازل ہوا، اس میں حضرت موسیٰ وہارون علیہاالسلام کا مکر تفصیلی ذکر (۱۰/۷۵ تا ۹۳) کرنے کے بعد ہمعصریہودیوں پر جان ہو جھ کراختلاف وا نکار کرتے (۱۰/۹۳) کا الزام لگایا گیا کہ فسسان كنت في شك ممّا أنزانا اليكن فسئل الذين يقرون الكتبُ من قبلك اس ـــ بھی اس گمان کی تائید ہوتی ہے کہ ایک یا زائد یہودی اور نصرانی اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ توریت وانجیل کی نبی موعود کے متعلق پیشینگوئیوں کا مصداق آنخضرت کوسلیم کرر ہے تھے۔اس کے بعد سورہ ہود (۱۱) نازل ہوا۔ جان بوجھ کر آنخضرت کا الزام اس میں پھر دہرایا جاتا ے(۱۱/۱۱)\_

ای ا ثناء میں حضرت موسیٰ کی کتاب'' یا محف'' کوآ سانی وحی تشکیم کرنے ہے ایک نیا مسکہ پیدا ہور ہا اور اس کا جواب بھی ملتا جار ہا تھا یہودیوں کی مقدس کتاب میں انہیائے سلف کے حالات کثرت سے ہیں جن میں سے بعض میں ان کا کردار اقد ارشرمناک نظر آتا ہے۔ ا یک طرف قر آن ہرروز ان انبیاء کے نام یا حالات بیان کر کر کے ان کو سمحی انسان قابلِ تقلید و نمونہ تخصیتیں اور خدا کے برگزیدہ اور صالح ترین بندے قرار دے رہا تھا بلکہ مسلمانوں کو اب بھی ان کی تعلیم وسیرت کی اقتدا کا حکم دے رہا تھا اور دوسری طرف انہیں انبیاء کے حالات جو اہل کتاب یعنی یہود بول کے ہاں لکھے ہوئے ملتے تھے ان سے جا بجا گھن آتی تھی۔

یبودی قوم کی طرح اصل میں یبودی مقدس کتاب کی سرگزشت بھی درد ناک رہی بھی تو غیر ملکی حملہ آوروں کی زہبی ایذار سانیوں میں بیہ کتاب بار بار دنیا سے ناپید ہوئی اور صدیوں بعد محض انفرادی حافظوں سے کامل تو نہیں جزؤ بحال ہوتی ہے۔ (متعدد ابواب کا دوسرے ابواب میں اب محض حوالہ ملتا ہے، اصل ناپید ہیں ) مجھی نیک نیتی سے اخبار تھیج کیا کرتے ہیں

کتھیجف کرتے ہیں اور بکف جراغ داشتہ بھی پرانے رسم الحظ اپنی غیر ترتی یافتہ صورتوں میں غتر بودیا اور تسم کی ناخواستہ غلطیوں کا باعث بنتے ہیں بھی استبداد زمانہ سے تلی نسخوں کی سیاہی مث کرمفہوم کو بچھ سے بچھ کرتی ہے۔ اور بیسب با تیں اب خود یہودیوں میں سلم ہیں۔ اور ہم شاید ایک مزیدامر کا ذکر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پر یہودیوں میں تخت سلطنت کے لیے خانہ جنگی ہوتی ہے اور ہرفریق دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے۔ تخت سلطنت کے لیے خانہ جنگی ہوتی ہے اور ہرفریق دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے۔ یہ دوسرے کی خوالی کرتا ہے۔ یہ دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے۔ یہ دوسرے کی خوالی کرتا ہے۔ یہ دوسرے کرتا ہے۔ یہ دوسرے کی خوالی کرتا ہے۔ یہ دوسرے کرتا ہے۔ یہ دوسرے کرتا ہے۔ یہ دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی کرتا ہے۔ یہ دوسرے کرتا ہے۔ یہ دوسرے کرتا ہے۔ یہ دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کرتا ہے۔ یہ دوسرے کرتا ہ

بعد یہودیوں کے بارہ میں سے دس قبائل کا بادشاہ بن جاتا، اور ارتد اداختیار کرتا اور بت برتی کو رائج کرتا ہے (حضرت سلیمان کے فرزند اور ولی عہد کوصرف دو قبائل کی حکومت پر اکتفا کرنی برتی ہے) اگر بروبعامی علاقے کی تالیفوں میں حضرت سلیمان اور ان کے والد وغیرہ پرصری بہتان ہوں تو کیوں قابلِ حیرت ہو؟

اب قرآن مجید یبود پر ایک مزید انعام واحسان الهی ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ یبودی کتاب مقدس میں انسانی عناصر سے جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں ان کو دور کرتا اور ان کے انبیاء کی سرت کو کھارتا اور کذب وافتر اء سے پاک ہوتا ہے۔ گزشتہ چندصدیوں میں قرآن کی تائید کا قدرتی سامان بھی ہوتا رہا ہے۔ مختلف مقاموں سے توریت کے مخطوطے برآ مد ہور ہے ہیں اور ابتدائی مطبوعہ شخوں سے ان کا مقابلہ کرنے برتح یف ، سہو، حذف واضافہ سب ہی قتم کی ایک دو نہیں ہزار ہا غلطیوں یا اختلاف کا بتا چل رہا ہے۔

دوسری جگ عظیم کے زمانے میں جہاں ہٹلر یہودیوں کے حق میں بخت نظر غانی دوسری جگ عظیم کے زمانے میں جہاں ہٹلر یہودیوں کے حق میں بخت نظر غانی عابت ہوا وہیں خودفلطین میں یہودیوں کوتا حال قدیم ترین توریت چند عرب بدویوں ک مہر بانی سے ایک پُرانے کھنڈر میں مدفون کیکن محفوظ می ہے۔ یہ سند عیسوی کے آغازیا اس کے لگ بھگ زمانے کا لکھا ہوا مخطوطہ ہے اور ابتدائی قرات ہی میں مروجہ توریت کی متعدد مقامات پر اہم تھیج کرتا پایا گیا ہے اگر اسے دیانت داری سے ایڈٹ کیا گیا تو توقع ہے انبیائے اللی کی ای دنیا میں بھی اور تنزیہ ہوجائے۔ یہودیوں کے اندرونی اختلافات اور جان ہوجہ کرانکار وغیرہ کا سورہ ہود (۱۱) کے بعد سورہ حسم سجد (۲۱/۲۵) میں بھی ذکر ہادیا وی

### www.KitaboSunnat.com

### \_\_\_\_\_ 212 \_\_\_\_\_ زندگی

تعریف وتوصیف اور یہودیوں پر خدا کے انعام واحسان کا بار بار ذکر ہے۔حتی کہ آخر الذکر آیت سورہ حاثیہ نے تو حدکر دی کہ:

ہم نے بنی اسرائیل کو دی کتاب اور حکمت اور نبوت اور کھانے کو دیں انہیں بہترین چیزیں اور فضیات دی ان کو منام جہانوں پر اور دیے ان کو صاف صاف اوامرو احکام۔ پھر اختلاف نہ کیا انہوں نے مگر علم حاصل ہونے کے بعد آپس کا نزاع و بغاوت کے باعث۔

پیرسوره احقاف (۳۲) نازل ہوتا ہے اس میں کتاب موسیٰ اماماً ورحمة وهذا کتاب مصدق لساناً عوبیا (۳۸/۳۲) کہدکرتوریت کی تعریف کی گئی۔اور قرآن کواس کا حریف نہیں بلکہ مؤید قرار دیا سور کا انبیا (۳۸/۳۴) میں جو ذرا بعد میں نازل ہوا، توریت کو ''الفرقان وضاء'' کے القاب دیئے گئے ہیں۔

قر آن کی تبلیغی ضرور تیں تھیں کہ مذکورہ بالا حکایاتی سوروں کے بعد پھر یکا یک خالص عقائدی وتو حیدی سورۂ غاشیہ (نمبر ۸۸ نازل ہوتا ہے جس میں قیامت سے انسانوں کو ڈرایا گیا ہے اس کے بعد پھر کمرر حکایاتی سورۃ کہف (۱۸) نازل ہوتا ہے۔

ہاں کے بعد پھر مکرر دکایاتی سورۃ کہف (۱۸) نازل ہوتا ہے۔
ضرب المثلوں، کہانیوں وغیرہ کا منشا استدلال میں زور اور شکفتگی پیدا کرنے کے سوا
کچھ نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے بچے تو یہ ہے کہ ان قضوں کی ٹوہ میں پڑنا کہ اصحاب کہف کا زمانہ
کونیا ہے، ان کی تعداد کیاتھی، ان کے نام کیا تھے، ان کا غار کہاں تھا وغیرہ قران کے موضوع
بحث کے لیے جو انسانوں کی نصیحت ور بہری ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تا ہم علوم انسانی سے
فائدہ اُٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

قصد موی و آب حیات پر (جس سے مجھلی زندہ ہوگئی) شاید یہاں کچھ بحث بے جانہ ہو۔ اس طرح کا قصد مختلف تدنوں کی قومی روایتوں میں ملتا ہے۔ سکندراعظم اور اس کے باور چی کی طرف بھی یہ قصد منسوب ہے جو حضرت موی علیہ السلام سے کوئی ہزار سال بعد کا واقعہ ہے لیکن ایک قصہ جوعراق میں اینول پر لکھے ہوئے کتب خانے میں ملا ہے اور جو حضرت موی سے قدیم تر مانا جارہا ہے اس میں گلگا میش کی طرف بھی بعینہ یہی واقعہ منسوب ہے۔ قرآن مجید میں مثلاً عمران کا تام دو الگ شخصیتوں کے لیے آیا ہے۔ اس طرح اگر موئ کا نام قرآن مجید میں مثلاً عمران کا تام دو الگ شخصیتوں کے لیے آیا ہے۔ اس طرح اگر موئ کا نام

بھی دولوگوں کے لیے ہوتو کوئی امر مانع نہیں ۔سورہ کہف (۲۰ و مابعد/ ۱۸) میں مویٰ بن عمران (برادر حضرت بارون) ہی کا ہو۔اس میں کوئی مانع نہیں کہ وہاں مویٰ سے مراد' ڈ گلے گا مویٰ'' ہی ہوں۔ (گلگامیش کے اس قصہ آب حیات اور مچھلی کے دوبارہ زندہ ہونے کی تفصیل کے لیے د کیھئے جرمن رسالہ تسائت شریفت فیور اسپوریالوگی ۱۹۱۱ء ۔ توریت میں بھی مجھلی زندہ ہونے کا قصّه حضرت مویٰ علیهالسلام کی طرف منسوب نہیں ملتا۔

مکی دور کی ان سورتوں میں مندرجہ ایک اور چیز کے ذکر براس بحث کوختم کیا جاتا ہے۔ سورهٔ انعام (موجوده تلاوتی ترتیب میں ۲ اور به لحاظ نزول ۵۵) میں اور پھرسوره محل (تلاوت ۱۲ نزول ۵۰) میں یبود یوں کی غذائی ممانعتوں کا ذکر ہے چنانچہ اوّل الذکر میں (۲/۱۲۲) ارشاد ہوا ہے کہ وعلی المذین هادو احرمنا کل ذی ظفر الآبیاور آخر میں بدے ذلک جنوینا هم بیغیهم اور آ خرالذکرسورے (۱۲/۱۲۸) میں کررای کو یاد دلایا گیا ہے کہ و علمی المذين هادو احزمنا ما قصصنا عليك من قبل وَمَاظلمنهُم كَمَان به وَتَا بِكُه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جب ان غیرضروری ممانعتوں کومنسوخ قرار دیا (۱۵۷/۷) تو یبودی فضیحت کرنے لگے اور جاہل اہل مکہ کو بھڑ کانے لگے۔ اس پر خود یبود یوں کی سرزنش مناسب نظر آئی اور انہیں یاد دلایا گیا کہ وہ چیزیں ایک کفارے کے طور بران کے لیے ممنوع قرا دی گئی تھیں، فی نفسہ وہ بُری نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ بےقصور عربوں اورمسلمانوں کو خدا کی پیدا کردہ ان نعمتوں ہے محروم رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔

# نظر بازگشت

جیبا کہ ہم نے کہا، مکنی دور کے سلسلے میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور يبود يوں کے تعلقات پر ہمیں کوئی ہیرونی شہادتیں یا واقعات نہیں ملتے ۔قر آنی تذکروں کی اندرونی شہادت کی مدد سے تعلقات کا جوارتقا او پر دکھایا گیا۔اس میں پیصاف نظر آتا ہے کہ اسلام اور يهوديول ميں كبيدگى بيدا موگنى اور روز بروز برهتى ہى جارہى تھى ـ ايك آيت جواگر چه ا کی مدنی سورے (۳/۵۷) میں ملتی ہے لیکن جس کے متعلق بعض بیرونی شہادتوں سے تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مکی ہے اور ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی کے نام جو نامہ تعارف محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# \_\_\_\_\_ 214 \_\_\_\_\_ دسول اکرم کی سیاسی زندگی

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے چیا زاد بھائی جعفر طیار کو دیا تھا، اس میں بھی مندرج ہے۔ ایک عظیم کوشش کا آغاز معلوم ہوتی ہے کہ یہودی۔ عیسائی عام اہلِ عرب سب ملّت ابراہیم رپمجتع ہوجائیں۔

العنى: يااهِل الكتب تعالو االى كلمة سواء بيننا و بينكم.

یہ کوشش ہجرت مدینہ کے بعد اور بھی بڑھ جاتی ہے وہ عہد نبوی میں تو ناکام رہی گر پیشکش موجود ہے۔اس پر مزید بحث آ گےص ۴۲۵ پر۔مکّی دور کے متعلق ہمیں اس کے سواکوئی اور چیز نہیں ملی۔اب مدنی دور کا مطالعہ کرنا ہے جواہم واقعات سے لبریز ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# یہود یوں سے تعلقات ہجرت کے بعد (۲)

مدینه طیبہ کا قدیم ترین نام طابت ملتا ہے۔ پھر طیبہ (بغیرتشدید کے )اس کا ایک محلّہ جو ابتدا الگ گاؤں ہوگا، یثر ب کہلاتا تھا بیاب جبل احد کے جنوب مغرب میں بتایا جاتا ہے، جہاں پانی اور نخلتان کثرت سے ہیں۔ مدینہ بھی خاص قدیم نام ہے مکن ہے یہود بوں کے ایک مرکز کا نام ہو۔ بہرحال وہ زمانہ اسلام میں مدینة النبی کے نام سے پورے عرب میں مشہور ہوا۔

اس بستی میں یہودی آبادی خاصی قدیم تھی لیکن اس میں عربیت اتی آگئ تھی کہ ان لوگوں کے نام اور گھریلوزبان بھی تھیٹ عربی ہو گئے تھے اور ساج بھی قبیلہ واربن گیا تھا۔لیکن اس میں بھی تنظیم تھی۔ ان کا ایک بیت المدراش تھا جو نیم عدالتی نیم علمی گویا دار الافتاء تھا۔ ان میں قبیلہ وارکنز بھی تھا یعنی وہ مال جو وہ اتفاقی قومی ضروریات کے لیے چندہ کر ہے جمع کیا میں قبیلہ وارکنز بھی تھا یعنی وہ مال جو وہ اتفاقی قومی ضروریات کے لیے چندہ کر ہے جمع کیا جائے جس کا مواد بھی کم ہے یا مدینے پر یہودی اقتدار کے زمانے میں کین کے ایک تع جائے جس کا مواد بھی کم ہے یا مدینے پر یہودی اقتدار کے زمانے میں کین کے ایک تع وادی العقیق کی جائے۔لیکن بہر حال آج بھی مدینے کے جنوبی حقے میں وادی العقیق کے ایک پُر فضا مقام پر عروہ سے متصل ایک پہاڑی پر یمنی خط مند میں گئی کتبے وادی العقیق کے ایک پُر فضا مقام پر عروہ سے متصل ایک پہاڑی پر یمنی خط مند میں گئی کتبے اب اب (۱۳۹۲ھ) تک موجود ملتے میں جن میں لوگوں کے ناموں کے سواکوئی چیز نہیں۔ معلوم نہیں یہ کتے کہ ہیں۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی آمد سے عین پہلے مدینه منورہ کی آبادی کے دو بوے

### \_\_\_\_\_ 216 \_\_\_\_\_ رسول اکرمَ کی سیاسی زندگی

طبقے ہو گئے تھے۔ بُت پرست عرب اور یہودی۔ ان میں آپس میں بھی پھوٹ تھی اور نتیجہ یہ قا کہ چند عرب اور جند یہودی قبائل ایک طرف اور باقی عرب اور باقی یہودی قبائل دوسری طرف طرف سلنی کر چکے تھے اور ان میں وقا فو قا خوزیزی بھی ہوتی رہتی تھی۔ ایسی آخری جنگ جو یوم بُعاث کے نام سے مشہور ہے، اتنی تلخ رہی تھی کہ اب اہلِ ملکہ سے بھی اس میں شرکت کی کوشش کے ایک وفد سے بیعت عقب عمل میں آئی تھی۔

یہودی مدینے کی ذراعت، تجارت اور صنعت پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں (صحح بخاری ۹ سرا سرا سے بھی اسلام کی طرف مائل ہوئے ہوں، ان یہود یوں کے لیے کوئی خاص ترغیب بہ ظاہر نہ تھی۔ وہ ایک پُر انا فد ہب رکھتے تھے اور اس پر وہ شدت سے دل بستہ تھے۔ اور ان کی دینی و دینوی ضرور تیں اس سے بہر حال پوری ہور ہی تھیں۔ ان کی مالی معاثی حالت بھی ہمایوں سے اچھی تھی ان میں لکھنے پڑھنے کا رواح تھا۔ ان کے پاس ایک الہای کتاب تھی اور اس طرح وہ ذہنی حیثیت سے بھی اپنے لیے بدوی عروں پر ایک فوقیت محسوس کرتے تھے۔

بے شہان کی فرہی روایتوں میں ایک آخری نبی کی بشارت اور پیشینگوئی تھے۔ البتاس کا کہنا دشوار ہے کہ وہ اس کے عربوں میں ہے ہونے کی کس حد تک تو قع کرتے تھے۔ البتاس کا پیتہ چانا ہے کہ بعث نبوی کے وقت وہ ایسے نبی کی آمد کا انتظار ضرور کر رہے تھے جیسا کہ یور پی مورخ بھی اب سلیم کرنے گئے ہیں۔ گریہودی چاہتے تھے کہ اس نبی کی مدد سے خود حکمرال جماعت بر بنائے نسل بن جا میں المر محم عند اللہ اتقاکم کی عمومیت انہیں پند نہ آسی تھی۔ کہا تا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنے اور پناہ گزین مہاجرین ملہ کو بسانے کے فوری کام سے فارغ ہونے کے بعد یہودیوں کی طرف متوجہ ہونا ناگزیر تھا۔ مکمی عبد کے اواخر میں توریت کی بشارتوں پر زور دیا جانا شروع ہو چکا تھا اور اب یکا کیک ہزاروں یہودیوں سے درات دن شہر کی گلیوں میں ٹر بھی شرم ہونے ہو یہ جھوتہ نہ ہوکوئی انتظام قابل اطمینان نہیں تک شہر مدینہ کی اس تقریباً بچاس فی صدی آبادی سے مجھوتہ نہ ہوکوئی انتظام قابل اطمینان نہیں ہوسکتا تھا۔

سیرة ابن ہشام صفحہ ۴۵ میں بی قدیقاع سے تعلقات کے سلسلے میں جوتبلیغی انداز ہے

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 217 \_\_\_\_

قدیم ترین معلوم ہوتا ہے۔ اس میں ان کو آپ طف دے دے کر پوچھتے تھے کہ''کیا توریت میں میری پیشینگوئی نہیں ہے۔ اگرتم قسم کھا کر کہو کہ نہیں ہے تو پھرتم سے کوئی مواخذہ نہیں ای مفہوم کا ایک کمتوب نبوی بھی ملتا ہے۔ جو خیبر کے یہود یوں کے نام سے اس میں ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں اور توریت کی بٹارتوں کے مصداق پرائیان لانے کی دعوت یہی کہدکر دی گئی ہے کہ اگر واقعی توریت میں ذکر نہ ہوتو پھرتم سے کوئی خصوصی مطالبہ نہیں۔ غالبًا بید کمتوب بھی ای زمانے کا ہے اور خصوصی قاصد کے ذریعے سے خیبر بھیجا گیا تھا۔ گر اس کا کوئی مفید نتیجہ نہ کا اے اور خصوصی قاصد کے ذریعے سے خیبر بھیجا گیا تھا۔ گر اس کا کوئی مفید نتیجہ نہ کا اے اتفاقات کبیدہ سے کبیدہ تر ہی

یہ تو ٹھیک طور ہے معلوم نہیں کہ صحیفہ یعنی شری مملکت مدینہ کا دستور (جس ہیں یہودی کم ساتھ شریک ہوئے اور جس کی تفصیل کے لیے کتاب ''عہد نبوی کا نظام حکمرانی '' جلد اول میں متعلقہ باب ملا حظہ ہو ) کب مرتب اور نافذ ہوالیکن مورخ یہ صراحت کرتے ہیں کہ اس کی خلافت ورزی سب سے پہلے بنی قبیقاع نے کی۔ واقعات کی پوری تفصیل تاریخوں نے محفوظ نہیں کی۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ۳ ھے کے وسط میں ان یہود یوں نے زمانۂ جا ہلیت کی بعض گندی عادتوں کے تحت ایک مسلمان عورت کی ہے وحمتی کی جس پر پچھ گشت وخون ہوا۔ رسول اکرم صلی عادتوں کے تحت ایک مسلمان عورت کی ہے وحمتی کی جس پر پچھ گشت وخون ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میتھی کہ ہر چیز پر تبلیغ دین مقدم رہے۔ چنا نچہ اس عہدشکنی اور فساد کے معلوم کیا گیا جواب دیا کہ بات بڑھ گئی اور مسلمانوں نے ان کے وجوت دی۔ انہوں نے نہ معلوم کیا گیا جواب دیا کہ بات بڑھ گئی اور مسلمانوں نے ان کے غیر مشروط اطاعت پر اسے منظور فر مایا کہ یہ دن کے بعد آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر مشروط اطاعت پر اسے منظور فر مایا کہ یہ لوگ تین دن کے اندر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گر ہتھیار ضبط کر لیے گئے ان کے اخراج کی تعداد لوگ تین دن کے اندر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گر ہتھیار ضبط کر لیے گئے ان کے اخراج کی تعداد سو بیان کی جاتی ہے جہتے ہیں کہ یہ لوگ اذرعات (فلطین) جائیے۔

یہاں دوایک امور قابلِ ذکر ہیں۔ایک تو یہ کہ بعض بعد کے سالوں میں مدینے میں بن قنیقاع کے یہود یوں کامسلسل پتہ چلتا ہے (جبیبا کہ آگے ذکر آئے گا) معلوم نہیں آیا ان کے پورے قبیلے کی جلاولمنی ہوئی یا صرف چند کی۔اگر سب کی ہوئی تو آیا بعد میں ان کے متعین

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_\_ دسول اکرم کی سیاسی ذندگی <del>------</del> 218 <del>-</del> افراد کومعافی دے کر اجازت عطا ہوئی کہ مدینے میں آر ہیں اور اپنی دست کاری سار کا کام انجام دیں تیسرا امکان یہ ہے کہ جن مؤلفوں نے بعد کے زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے وہ کوئی سہوبیانی ہو کہ نبی قینقاع کے بہودیوں نے ۳ھ میں معرکہ احد میں مسلمانوں کو (ابن سعد ا ۔ ۱/۳۳ ) تعاون کا بیش کش کیا۔ ۵ھ میں بن قریظہ سے جنگ ہوئی تو (مبسوط سرحسی ۱٠/٢٣ نيز الاصل لاشيباني ) مسلمانوں كا ہاتھ بٹايا اور كھ ميں خيبر ميں بھي مسلمانوں كو مدد دى اور انعام حاصل کیا (سنن کبربیبق ۹/۵۳) مگرایک بارسهوبیانی ہوگ۔ بار بارنہیں۔ بہر حال بیلوگ زراعت پیشنہیں بلکہ دست کار تھے۔ان کے رہنے کے مکانوں کی جگہ آج مدینہ منورہ میں چٹیل میدان کے سوا پھھ باقی نہیں۔ تاریخ میں سُوق بن قینقاع کا بھی ذکر آتا ہے۔ غالبًا بد دستکاری کے علاوہ تجارت بھی کرتے تھے۔انصار کے بعض قبائل کی بنی قبیقاع سے تا حال د فاعی حلیفی تھی کیکن اب ان مسلمان انصار نے اس حلیفی سے دستبر داری دی۔ اور آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كا بورا بورا ساتھ ديا۔ البته ان كى اطاعت كے بعدب ياس صلفى ان كے ساتھ زى كى سفارش ضرور کی۔ اس لڑائی میں دیگر یہودی ناطرف دار رہے۔ اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا یہود بول ہے معاہدہ اجماعی نہ تھا بلکہ ہر ہریہودی قبیلے کے ساتھ انفرادی طور پر ہوا تھا۔ دستور مدینہ کے معاہدے میں قینقاع کا نام بھی نہیں ہے بلکہ ان کی بھی ہرشاخ کا الگ الگ نام ہے بیہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ دستور مدینہ میں مذکوران قبیلوں میں ہے

کون سے بنوقینقاع کے ہیں کون سے بنوالنفیر کے اور کون سے بنوقر یظہ کے۔
یہود یوں میں آپس میں جتنی بھی پھوٹ رہے غیر کے مقابلے میں وہ اپنوں کی پچ بہت
کرتے ہیں۔ بنی قیعقاع کی جلا وطنی کے بعد مدینے کے ماہی یہودی اسلام اور مسلمانوں سے
دل ہی دل میں کھٹک مجلے ہوں تو بعیر نہیں ۔ لیکن دو سال تک ان کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر
حالات کا پیتے نہیں چلا۔ گمان کیا جا سکتا ہے کہ آنخصرت ان میں تبلیغ کرتے رہے ہوں گے۔
اور مباحثہ مناظرہ بھی عام مسلمانوں سے ہوتا رہا ہوگا۔ اور معدود سے چند کے سواکس نے اسلام
قبول نہ کیا ہوگا۔ سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل شدہ پہلی سورت بھی جاتی ہے۔ اس میں شروع
سے آخر تک بنی اسرائیل ہی کا قصہ ہے اور ان مباحثوں کا گویا جیتا جاگتا تذکرہ ہے۔ ان کو خدا
کی وہ نعمتیں یا دولائی جاتی ہیں جو بے در ہے ان پر ہوتی رہیں۔ ان کی طرح طرح سے دلداری

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 219 \_\_\_\_\_

کی جاتی ہے۔ ان کے متعلق ایک سورے میں دو دومر تبصراجت کے ساتھ "فیضلنکی علی العلم میں العلم میں (قرآن کے متعلق ایک سورے میں دو دومر تبصراجت کے ساتھ "فیضلنوں میں رسول عربی کی آمد کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں ان کے تمام انہیاء کو مسلمانوں کے بھی انہیاء شخصی انہیاء شخصی انہیاء شخصی انہیاء شخصی انہیاء شخصی انہیاء شخصی کہ ناچاہیے کہ انہیں ایک بنیادی ندہب کے (جواقل قلیل معتقدات پر ہنی تھا) قبول کرنے میں شرکت کی دعوت دیجاتی ہے کہ 'مسلمان اور بیوم آخرت پر ایمان لائیں اور عمل صالح کرتے بیودی اور عیسائی اور صالی سب اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور عمل صالح کرتے رہیں' (قرآن الا کم ۱۲ نیز ۱۹۷۵) لیکن 'آساں نہیں مسلمان ہونا۔'' پھر بھی ابھی ہمارے اس بیر استقلال صلی اللہ علیہ وسلم کوان ہے بالکل ہی مایوس نہیں ہوگئی ہوگی۔

اس اثناء میں بیت المقدس کی جگہ کعبے کومسلمانوں نے اپنا قبیلہ بنالیا۔ یہودی اس پر بھی بھٹائے ہوں گے۔

بنی قدیقاع کے واقعے کو چند ہی مہینے گزرے تھے کہ احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں قریش کے ہاتھوں مسلمانوں کو بحت نقصان پنچا اور اسلامی حکومت ختم ہوتے ہوتے رہ گئے۔ یہ معلوم کرنا دشوار ہے کہ اس میں یہودیوں کا کتنا ہاتھ تھا۔ (اللیکن ابن کثیر وغیرہ ہے اس کا ضرور پیت چاتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد کعب بن الاشرف نامی ایک یہودی (جس کی ماں بنوالنظیر کے قبائل سے تعلق رکھتی تھی) قریش کو مسلمانوں پر جملہ کرنے کی خفیہ دعوت و یتا اور اپنی مدد کا یقین ولاتا رہا۔ گمان غالب ہے کہ یہ بنوقین قاع کے حادثے کے بعد کا واقعہ حکومت اسلامیہ کی خبر رسانی کا نظام قابل رشک تھا۔ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اس ساز بازکی اطلاع ہوگئی اور رسانی کا نظام قابل رشک تھا۔ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اس ساز بازکی اطلاع ہوگئی اور مستور مدینہ کے تحت یہود کا فیصلہ تھا کہ بیرونی حملہ آؤرکی وفاع میں برابر کاحقہ لیتے گر عام یہودی تمام تمان فی میں جو پر کی اسلامی فوج کا ایک نصرف یہ کہ مدونیں وقت پر خذل کر کے اور دغا دے کر مسلمانوں میں ہراسانی ہی تجیلانی چاہی تھی۔ ان میں جو کی کہ امام میں جھے یہودی بھی ہوں گے۔ ان پر یہودی اثر ات تو نا قابلِ انکار جیں۔ شاید یہی وجہوگی کہ امام میں کے مطابق۔ (دیکھوابن کیر ۱۳/۲)

انصار نے رسول اللہ ہے اُحد کی موقع پر اپنے حلیف یہودیان مدینہ سے مدد لینے گی اجازت چاہی تو آپ ئے فرمایا کہنیں ہمیں ان کی حاجت نہیں۔ ''بنی قدیقاع میں اشتباہ ہے کہ یہاں وہی مراد

### \_\_\_\_\_ 220 \_\_\_\_\_ رصول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

مسلمان مورخ صراحت سے تسلیم کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے روانہ کردہ کارندوں نے اس غدار باغی کوونیا ہے رخصت کردیا۔

کعب بن الاشرف اپنی عاشق مزاجی کے لیے بدنام تھا۔ اس کروڑ پتی کا اپنی دوات کو اس سلطے میں لٹانا عربوں ہی میں نہیں، یبودیوں میں بھی اس کے خلاف غم و غصے کے جذبات بھڑکا تارہا ہوگا۔ چنا نچہ اس کے قبل پر کوئی روعمل مدینے کی یبودی آبادی میں نہیں ہوتا۔ کعب کا شاندار محل نہ معلوم کتنا پُر تکلف رہا ہوگا۔ آج بھی اس کے کھنڈر مدینے کے جنوب میں سیاح کو متاثر کردیتے ہیں۔ یہ قصرا یک اچھا خاصا قلعہ ہے۔ محاصر کے کی صورت میں اس کے اندر پانی کا انتظام ہے اور صرف ایک کنواں ہی نہیں بلکہ ایک شاندار حوض بھی جس کے کی صفحے ہیں اور ایک دوسرے میں نلکوں (پائپ) کا اتصال ہے، بظاہر پانی کی صفائی کا انتظام تھا۔

صحفہ مدینہ میں یہودیوں سے علاوہ دفاعی صلفی کے ساجی ہیے میں شرکت کا بھی اقرار تھا یعنی اگر کوئی خون بہا ہر جاند دینا ہوتو تعاون کیا جائے گا۔معرکہ اُحدکو چند مہینے گزرے تھے کہ میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔معمولی وسائل سے توجہ دہانی کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود متعلقہ قبائل یعنی بنوالنفیر کی بستی میں بعض اکا برصحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور صورتِ حال سے آگاہ کر کے معاہداتی فرائض یاد دلائے۔انہوں نے ٹال مٹول کی اور انظار کرایا۔ دھوپ تیز ہونے گئی تو مورخ بیان کرتے ہیں۔ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی گڑھی کے سائے میں جا بیٹھے یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ گڑھی پر سے چکی کے بہودی گڑھی کے سائے میں جا بیٹھے یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ گڑھی پر سے چکی کے باٹ گراکر کعب بن الاشرف وغیرہ کا انتقام لیا جائے (تاریخ نے مدینے وغیرہ میں اور بھی اس طرح کے یہودی حوادث کا ذکر کیا ہے ) آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور آپ اس طرح وہاں سے بھلے گئے کہ شبہ نہ پیوا ہوا۔ لیکن یہ اعلانِ جنگ تھا۔

چنانچہ بوالنفیر کی گھنے نخلتان سے گھری ہوئی بہتی کا محاصرہ کیا گیا جو مدینے کے جنوب میں ہے اور جب کافی کشکش کے بعد جس میں جنگی ضرورتوں سے ان کے نخلتان کا کچھ ھتہ بھی (حسب بیان قرآن) کاٹ کرصاف کرنا پڑا تھا، اُنہوں نے اطاعت قبول کی تو ان کے ساتھ کافی رعایت کی گئی۔ ہر خص کوایک ایک اونٹ سامان لے کرمدینے سے چلے جانے کی اجازت دی گئی۔ ہتھیار اس سے متنٹی تھے۔مورخ کیھتے ہیں کہ انہوں نے سرزوری دکھائی اور

گاتے بجاتے اس طرح مدینے سے گئے گویا فتح انہیں کی ہوئی ہے۔انہوں نے گھر اور باغ تو بے شک چھوڑ سے لیکن اثاث البیت میں سے دروازے اور چوکھٹ تک اُ کھاڑ لے گئے اور وعدے کی فیاضانہ تعبیر کے باعث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کوروار کھا۔ (طبری صفحہ 1942ء)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ بوا النفیر نے جلا وطنی کے تھم پر توجہ دلائی کہ ان کے قرضے مقامی باشندوں سے وصول طلب ہیں، آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صعواو تعجلوا" (رقم بچھ گھٹا کر میعاد سے بل بے باق کر الو) (سرحی سیر بیر ۳/۲۹) ان کو باو جود دشمن ہونے کے حق تھا کہ اپنے قرضے وقت پر واپس پا کیں ۔ تعجیل ادا کے لیے مدیونوں سے کوئی نیا راضی نامہ کر لینے کا آئیں افقیار تسلیم کیا گیا۔ ان کی جائیداد غیر منقولہ جو سلخا ہاتھ آئی تھی حکومت کی ملکیت ہوگئی۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھ تو اپنے صرف خاص کے لیے رکھا اور باقی کو افسار کی اجازت لے کر صرف مہاجرین میں تقسیم فر مایا۔ بجز دوغریب انصاریوں کے بائی کو انسار کی اجازت کے حائیداد ان ہی کو واپس دیدی گئی۔ (طبری صفح ۱۳۵۳) بخاری نے اور دونو مسلم نضیر ہوں کے جائیداد ان ہی کو واپس دیدی گئی۔ (طبری صفح ۱۳۵۳) بخاری نے کتاب البیوع میں ایک حدیث کھی ہے کہ یہود ہوں کو جلا وطنی کرتے وقت آنخضرت نے آئیں اجازت دی کہ اپنی زمینیں فروخت کر دیں مگر کوئی مزید تفصیل نہیں کھی معلوم نہیں کب کا واقعہ ہے۔

ایک ذیلی تفصیل میہ ہے کہ بنوالنظیر کے محاصرے کے وقت اسلامی پڑاؤ ایسے مقام پر ڈالا گیا جو بنوالنظیر اور بنوقر بظہ کی بستیوں کے مابین تھا۔ منشا ظاہر ہے کہ بیتھا کہ آخر الذکر کی خفیہ جنگی امداد کا ممکنہ انسداد کیا جائے۔ اس اسلامی پڑاؤ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیے کی جگہ ایک یادگار مجد ضبح موجود ہے۔ یہ خیمہ ککڑی کا تھا تا کہ تیروں سے محفوظ رہے۔

(سيرة شاميه)

یہ خیال کرنا معقول ہے کہ اسلام اور یہودیوں کے تعلقات اب بہت کشیدہ ہو گئے تھے اور یہ کتیلغ اسلامی کی کوششوں پر اب یہودی رقبل اخلاق و تہذیب سے بھی گرتا جا رہا ہو گا۔ مجد نبوی کے وعظوں میں ان کے برگشتہ نوجوانوں کا آ کر دل کے پھیولے پھوڑنا اور "السلام علیک" (تجھ پر موت) یار اعزا (ہم پر توجہ یا "السلام علیک" (تجھ پر موت) یار اعزا (ہم پر توجہ یا

#### www.KitaboSunnat.com

\_\_\_\_\_\_ زندگی رعایت کی ) کی جگه زبان موز کر غالبًا "(راعینا" (مهاراچرواله، کهنا اور دل ہی دل میں خوش مونا کہ ہم نے رسول کر یم صلی الله عليه وسلم كى اس طرح تو بين كى انہيں ياكسى كو خبر بھى نہ ہونے ياكى اوراسی طرح کی طفلانہ حرکمتیں سرز د ہونے لگیں وہ خود دین اسلام کا بھی طرح طرح سے ٹھٹول كرنے لكے (قرآن ٤٥/٥) رسول كريم صلى الله عليه وسلم يبودى كريانه فروشوں سے غلبہ اُدھار بھی خرید فرمایا کرتے تھے ان میں ہے بھی بعض لوگ گتاخی اور بدزبانی ہے بیش آتے۔ لیکن آی کاخلق عظیم ایک نمونه تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کی صحابی نے''السام علیک'' برآپ کی توجہ منطف کرائی تو آپ نے کہا ہاں میں ان کو تجواب میں'' وعلیک'' (اور تجھ پر بھی ) کہد دیتا ہوں۔ ''راعنا'' کے سلسلے میں قرآن نے (۲/۱۰۴) مسلمانوں کو تعلیم دی کہ وہ ایک مترادف کیکن دوسرا لفظ ''أنظرنا'' استعال كيا كريں تاكه يبوديوں كو ايك مروج محاورے سے يجا فائدہ اُٹھانے اور خفیہ گتاخی کرنے کا موقع ندر ہے۔ علانید کی ظاہر ہے کہ انہیں کیا جرأت ہوتی، كريانه فروش كے واقعه ميس مورخ كھتے ہيں كه حفرت عمر آ يے سے باہر ہو گئے تھے۔ليكن جناب رسالت مآ بصلی الله علیه وسلم نے اسے اس کے حق سے زیادہ ہی رقم قرض کی ادائی میں ولا کر رخصت کیا۔ دین کی معلول ربھی اپنی وسعت قلبی سے جواب جاہلاں باشد خموثی سے زياده يجهينه كبابه

البتہ قرآن مجید کی تازہ وحیوں میں یہود کے متعلق انداز بیان درشت تر ہوتا چلا گیا ان پر ایک مذہبی کتابوں میں تحریف کرنے (۴۵ سے ۴۷ ) پیپوں کی خاطر جھوٹے خلاف شروع فقوے اپنی ملت والوں کو دے کر انہیں گمراہ کرنے (۲/۱۹) سود خواری وحرام خوری (۱۹۱۸) توریت کے احکام کوعلی العموم پس پشت ڈالنے (۲/۱۰) اور اپنے انبیاء تک کو بہ کثرت قبل کرنے (۲/۱۱) ورحضرت عیسیٰ کی زبانی کثرت قبل کرنے (۲/۲۱) وغیرہ کے الزام لگائے گئے حضرت داؤد اور حضرت کی زبانی ان پرلعنت کئے جانے (۸/۵) اور دیگر مماثل امور کا ذکر کرکے کہ گویا مسلمانوں کوشنی دی جانے گئی کہ بیقوم سدا سے ایس بی رہی ہے۔ اس کے ایمان نہ لانے سے دلگیر نہ ہوتا اور بید کہ ان گراہیوں اور کفر بی کے باعث ان پرذکت اور مسکنت یعنی غریب الوطنی کا عذاب صد یوں سے نازل ہے۔

لیکن ان روز افزوں سیاس کشید گیوں کے باوجود ان کی کسی حق بات سے انکار نہیں کیا

گیا۔ ہمیشہ اور آخر تک یمی کہا جاتا رہا کہ توریت ایک ہدایت اور ایک خدائی کتاب ہے۔
یہودیوں کو اس کی کامل تقبیل کرنی چاہیے۔ (۵/۳۳ ) یہودیوں اور دیگر اہلِ کتاب کا ذبحہ اور پکوان نیز ان کی لڑکیوں سے نکاح مسلمان کے لیے جائز قرار دیا گیا (۵/۵) جن چیزوں میں راست وحی کے ذریعے سے قانون سازی نہ ہوتی تو مسلمانوں کو یہود وغیرہ اہلِ کتاب کے ممل کا پابند رہنے کا تھم دیا گیا جہاں قرآن میں اس کا نظری تھم ہے (فبھد اہم اقتہہ) وہیں بخاری و تر ندی میں (مثلاً بالوں کی مانگ نکالنے کے سلسلے میں) نظائر بھی موجود ہیں اور صریح تر تھم بھی ہے۔ بوانصیر کو اپنی جلا وطنی کا بڑا دُکھ ہوا۔ وہ خیبر جاکر بے اور وہاں کی ساری تو انا ئیاں صرف انتقام کی تیاری میں خرج ہونے درہ لوگ بین کے دیکن ان کی ساری تو انا ئیاں صرف انتقام کی تیاری میں خرج ہونے لیس۔ ان ہی کے وفد ایک طرف ملکہ جاکر قریش کو مدینے پر حملے کے لیے اُکساتے اور اپنی مدد کا اطمینان دلاتے ہیں تو دوسری طرف غطفان وفزارہ کے لئیرے قبائل کو بھی مدینے پر حملے میں خارت کی جانے دلاتے ہیں تو دوسری طرف غطفان وفزارہ کے لئیرے قبائل کو بھی مدینے پر حملے اور لوٹ کی چاٹ دلاتے ہیں تو دوسری طرف غطفان وفزارہ کے لئیرے قبائل کو بھی مدینے پر حملے اور لوٹ کی چاٹ دلاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احزاب کا معرک میں خندق میں مدینے کا محاصرہ کرنے آناان یہودیوں ہی کی کوشش کے باعث تھا۔

مدینے کا معاثی مقاطعہ اور مدینے جانے والے قافلوں کو دومتہ الجند ل وغیرہ ہراسال کرنا بھی ان ہی کے اثرات کی غمازی کرتا ہے۔ خندق کے محاصرے کے دوران میں بنو قریظہ کے یہودی جو ابھی مدینے میں تھے ٹی بن اخطب وغیران نفیری یہودیوں ہی کے ورغلانے سے دغا بازی پر آمادہ ہوئے تھے۔ اور خندق کی معرکہ آرائی کے بعد بھی یہ مایوس ہوئے بغیرا پنی سازشوں میں لگے رہے۔

شوال ۵ ھ میں قریش واحزاب نے مدینے کا محاصرہ کیا۔ پیشکی اطلاع مل جانے کے باعث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدافعت کے لیے شہر کے کھیلے جصے میں خندق کھدوائی تھی۔ مقررخ لکھتے ہیں کہ اس میں ہنوقر بظہ نے سبل ، پھاوڑ ہے کدال وغیرہ اوز ارمسلمانوں کو مستعار دیئے تھے۔ (مغازی واقدی ،مخطوط برلش میوزم صفحہ ۱۰۱ ب) لیکن ان کی کسی مملی مدد کا ہے نہیں چاتا بلکہ محاصر ہے کے آخری زمانے میں انہوں نے دعا کی تیاری بھی کی (۱) اور صاف

ا۔ ایک رات فدشر تھا کہ یہ تی مج حملہ کر بیٹھیں سے آخضرت نے پانچ سوسپاہی بھیج جورات بھران کی بہتے جورات بھران کی بہتی کے پاس تجبیریں لگاتے رہاں ہے یہ ڈر گئے۔ (شامی)

\_\_\_\_\_ 224 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

صاف برانے عہد و پہان کے ختم ہو جانے کا اعلان کیا۔مسلمان عورتیں بیجے جن ً رُهیوں میں پناہ گزیں ہوئے تھے وہاں یہ منڈلانے اور بدنیتی ہے مواقع تلاش کرنے لگے بہرحال مسلمانوں کی زبردست سفارتی اور سیای جدوجہد کے باعث ان میں اور احزاب میں ایکانہ ہونے دیا گیا اور جب قریش وغیرہ محاصرہ اُٹھا کر چلے گئے تو انہیں غداری کا وبال چکھنا ناگزیر تھا۔ان کی بستی کامسلمانوں نے محاصرہ کیا۔اس میں شہر کے دیگر یہودیوں نے بھی مسلمانوں کی مدد کی خاص کر بنوقیقاع کے باقی ماندہ یہودیوں نے جیسا کداویر ذکر ہوا۔معلوم ہوتا ہے بنوقریظہ کے سلوک سے یہ یہودی نالال تھے۔ کافی مدت کے بعد قریظہ والول نے ہتھیار ڈالے اوراسے منظور کیا کہان کے سابق انصاری حلیف ان کے متعلق جو فیصلہ کریں وہ نافذ کیا جائے بنوالنفیر کے حلیفوں نے جال بخشی کرائی تھی۔ بنو قریظہ کے حلیف ان کے پیچھے برتاؤ سے ناراض ہوں گے۔ اُنہوں نے تھم دیا کہ توریت میں مفتوح دشمن کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا یہودیوں کو حکم ہے وہی بتاؤان یہودیوں ہے کیا جائے۔ رحمۃ للعلمین مجبور ہو گئے اورحکم دیا که تمام بالغ مر قتل کر دیئے جائیں اورعورتوں بچوں کوغلام بنا کران کی پوری جائیدا د کوغنیمت بنالیا جائے ۔عورتو ل کونل ای لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ لڑتی نہیں ہیں ورنہ اس معرکے میں ایک یہودی عورت نے ایک گڑھی کے او بر سے پچھ چکن کے باث نیچ گرائے جس سے ایک انجان مسلمان سیاہی شہید ہو گیا۔اس جنگی جرم کی سزا میں اسعورت کو بھی گرفتاری کے بعد سزائے موت دی گئی۔ (سیرت ابن ہشام) مال غنیمت میں سے حکومت نے اپنے تھے کی لونڈیوں کو ہراج کر کے اس کی آمدنی ہے بروایت سیرت شامی شام اورنجد کے بازاروں میں اسلحہ اور گھوڑ ہے خرید ہے۔ زمینیں، مکان، باغ وغیرہ جائیداد غیرمنقولہ عام سیاہیوں میں یانٹ دی گئی۔ (بلا ذری)

اب مدینے میں بہودی بہت کم رہ گئے۔ان کی شرارتیں کم ہوگئیں تو اسلامی حکومت کا برتاؤ بھی ان کے ساتھ انتہائی مروت کا ہوگیا۔ان کے غریب قبائل کو سرکاری خزانے سے روزینے مقرر ہو گئے (جیسے بنوئر یفنی، مدیند منورہ میں احد پہاڑ کے مشرقی سرے پراب بھی ان کی بہتی مجدعریض کے نام سے موجود نظر آتی ہے) ان کو شہر میں تجارت وحرفت کی پوری آزدی رہی حتی کہ خود رسول اکرم کی زرہ کریانہ اُدھار لینے کے باعث ایک یہودی کے پائ

گروتھی اور ای حالت میں آپ نے وفات پائی تھی یہودی ہمایوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارات کرتے اور بنفسِ نفیس ان کے بیاروں کی عیادت کرتے ۔ ان کے جنازے گلیوں میں کے گزرتے اور آپ مبیضے ہوئے ہوتے تو موت کے خدائی فعل کے احرّ ام میں اُٹھ کر کھڑے ہوجاتے ۔ ہوجاتے ۔

بنو قریظہ کے خاتے پر خیبر کے بنوالنظیر وغیرہ کی آتش غضب اور بھی بھڑک اُٹھی سرخسی (شرح سیر بیرا اللہ اسلامی ان میں اور مکنے والوں میں بیہ معاہدہ ہو گیا کہ اگر اب مسلمان انسدادی مہم کے لیے مکنے کی طرف بائیں تو خیبری اور اگر خیبر کی طرف جائیں تو مکنی لوگ مدینے پر (جوفوجوں سے خالی رہے گا) چڑھ دوڑیں اور شہر کولوٹ لیس اور اگر کسی طرف بھی نہ جاکر مدینے میں رہیں تو وسیع ترتیاریوں سے خندق ٹانی کا انتظام ہور ہاتھا۔

ساست کاری کے شد کار صلح حد بیسے نے اس حلیفی کا خاتمہ کیا اور قریش اور خیبری محور نوث گیا۔ اور جب خیبر کی مہم میں اس طرح قریش کی ناطر فداری کا تعین ہو گیا تو مہينے بحر بعد بی محرم ۷ھ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ فرما لیتے ہیں ۔ان سعد نے لکھا ہے کہ مہم خیبر کی تیاریاں مدینے کی یہودیوں پرشاق گزریں مگروہ ایس کی راز میں اطلاع خیبر کو دینے کے سوا کچھنہیں کر سکتے تھے، امام ابو پوسف کے بیان کے مطابق تو بنی قینقاع نے آنخضرت ً کی مدد کی اور مال غنیمت سے انعام پایا (روعلی سیرالاوزاعی صفحہ ۴۰ و تعلیق سنن کبری بیہقی ٩/٥٣) میں ان يہوديوں كى تعداد صرف دس بيان ہوئى ہے۔ بہر حال كافی جمعیت مدینے میں ر ہی اوریندرہ سو جانباز خیبر گئے ۔خزارہ غطفان خیبر کی حلیف تھے۔ راتے میں آنخضرت صلی التدعليه وسلم نے انہيں ناطر فدارر بے كا حكم ديا۔ مدينے كى تھجور كالالح بھى ديا جو بے سودر مااور جب أنبول نے نہ مانا تو فوجی لقل وحرکت میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایس تبدیلی کی که ان عرب قبائل کواینی بستیوں اور بیوی بچوں کی حفاظت ہی ضروری ہوگئی اور خیبر کی پوری معركة رائي ميں پھرانہوں نے كوئى حركت نه كى (بدلالحي خيبركى فتح كے بعد اپناھے يا انعام ما نگنے بھی بے غیرتی ہے آئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر انہیں رخصت کر دیا جیہا کہ ثامی نے لکھا ہے۔)

خیبر کا معرکہ بڑا سخت تھا۔ آتش فشال لاؤوں سے پٹے ہوئے دشوار گزار میدانوں

### www.KitaboSunnat.com

حسول الحوم می سیاسی ذند می میں جہاں جہاں چھ زمین قدرتی آگ کی وستبرد سے نی گئی تھی وہ زر خیز بھی تھی اور پانی کی و متبرد سے نی گئی تھی وہ زر خیز بھی تھی اور پانی کی وہاں افراط بھی۔ وہاں فظیم الثان نخلتان اب بھی ہیں اور یہودی دور کے شکت پُرانے تالاب بھی۔ یہاں پہاڑیوں پر سات قلع بھی تھے۔ اور یقینا پوری بستی میں پچیس مربع میل ہے کم رقبے پر مشتل ندر ہی ہوگ ۔ ان قلعول میں سے ایک جو حصن مرتب تھا کھنڈر ہونے کے باوجود آج بھی سعودی گورز کے لیے رہائش فراہم کرتا ہے اور وہاں سے پورے شہر کا طائرانہ نظار و ہوتا ہے۔ سدا کا تالاب بھی اچھی حائت میں باتی ہے۔

خیبر کی دولت مندی کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں شادیوں کے موقع پران ہی سے زیورات کرائے پرلیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ ضائع شدہ زیور کا ہر جانہ دس ہزار دینارادا کیا تھا (شرح سیر کبیر۱/۱۸۴)

یکے بعد دیگر ہے یہ قلع فتح ہوتے گئے اور بعض کی فتح میں مقامی یہود یوں نے بھی مدد دی چنانچہ شامی کی روایت میں حصن الزبیر کے ایک زمین دوز راستے کا پنة آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ہی سے ملاجس سے قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ مغازی واقدی (ورق اما میں ہے کہ محصور یہودی اپنے قلعوں پر سے مسلمانوں پر مخینقوں سے شکباری بھی کیا کرتے سے ۔ منجنیق کا مال غنیمت آئندہ جنگوں میں مسلمان سپاہی طائف وغیرہ کے خلاف استعال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بھی گڑھیوں کے اوپر سے چکی کے پاٹ گرا کر انجان مسلمان کی شہادت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا (شرح ، سیر کیر کے الا))

دورانِ محاصرہ میں کسی میہودی کا ایک غلام (جو چرواہا تھا) آ کر مسلمان ہو گیا اسلامی قانون کے مطابق وہ فوری آزاد ہو گیا۔لیکن آ تحضرت صلی الله علیه وسلم نے أسے تھم دیا کہ اپنے آقا سے خیانت نہ کرنا۔ چنانچہ وہ جانوروں کے گلئے کو ہانگنا ہوا اپنے آقا کے قلعے کے قریب تک گیا بھر لاکار کر جانوروں کو بھڑکا دیا۔وہ عادت کے مطابق خود ہی اپنے گھروں کو چلے گئے۔اور بید یا نتدارغلام واپس اسلامی پڑاؤ میں آگیا۔

شدید کشکش کے بعد آخر سب قلعوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ان سے معاہدہ یہ ہوا کہ جم کے لباس کے ساتھ مع ہوی بچوں کے ایک بنی دونو گوش وہ وہاں سے جہال ان کے سینگ سائیں طلے جائیں۔ (بلاذری صفحہ ۳۳)

اس علاقے میں کوئی اسلامی آبادی نہ تھی اور یہودی آبادی کے فوری اخراج پرستی اُجر جاتی ، باغ ویران ہوجاتے اور غلّے کی پیداوار زُک کر ملک کی ضرروتوں میں دشواری ہی پیدا ہوجاتی ۔ اس لیے خود یہودیوں کی خواہش پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا کہ تاحکم ثانی وہ خیبر میں رہیں اور اپنی زمینوں سے حسب سابق استفادہ کریں اور پیداوار نصفا نصف تقسیم ہو۔

بعد کے سالوں میں اسلامی تحصیلدار کا طرزعمل اس بٹائی میں اتنا منصفانہ ہوتا تھا کہ با اختیار یہودی پکارا تھتے تھے کہ''ای انصاف کے باعث زمین پرآسان کھڑا ہے ٹوٹ کر گرنہیں پڑتا بٹائی کے سرکاری حقے ہے آنخضرت نے جو روزینے مقرر فرمائے اس کی دو دستاہ بن تاریخ نے محفوظ رکھی ہیں (ابن ہشام صغیہ ۲۵ کا ۲۷ کا اس میں از واج مطہرت کے نام بھی ملتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کا بھی حضرت ابو بکر بھی ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار بھی بعض دیگر مردوں اور عورتوں کا بھی نام ہے اور مغازی الواقدی ورق کے کچھ رشتہ دار بھی بعض دیگر مردوں اور عورتوں کا بھی نام ہے اور مغازی الواقدی ورق کے کچھ رشتہ دار بھی بعض دیگر مردوں اور عورتوں کے لیے بوقت وفات آپ نے ای سے وصیت بھی فرمائی۔

صلح کے بعد مسلمان سپاہی یہودی باغوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس کی شکایت کی تو آخضرت نے مسلمان سپاہیوں کو تخت تنبیہ فرمائی اور یہودی معاہد کنندوں کا مال ان کی مرضی یا اپنے حق کے بغیر لینا حرام بتایا (شرح سرکبیر۱/۱۲) ای موقع پر حضرت علی کی روایت میں متعہ (عارضی نکاح) اور گدھے کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا امتاع مقریزی (عارضی نکاح) کے مطابق مال غنیمت میں سے توریت کے نیخ یہودیوں کو واپس کر دیئے گئے۔ صلح کے بعد ایک یہودی عورت نے آخضرت کی ضیافت کر کے زہر دینے کی کوشش کی۔ آخضرت نے اسے اقرار پر معاف کردیا۔

معاہدے کے تحت ہتھیاروں اور سونا چاندی فاتح کے سپر دکرنا ضروری تھا۔ بنوالنفیر کاکنریعنی خزانہ کے اطمینان دلانے پر کہ کاکنریعنی خزانہ کے اطمینان دلانے پر کہ وہ جنگوں میں خرچ ہوگیا، یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ اگریہ بات آئندہ جھوٹ ثابت ہوئی تو اس کی جان کی خیرنہیں۔ بعد میں ایک مقامی یہودی نے چغلی کھائی کہ ایک کھنڈر میں کوئی شخص اکثر

### \_\_\_\_\_ 228 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

مشتبہ حالت میں گھو ما کرتا ہے۔ وہاں کھدائی پر بینزانہ برآ مد ہو گیا اور خزانچی کنانہ بن للر بیع کو جھوٹ کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور اسی کی نوجوان بیوہ اس کی شرح کبیر کے مطابق رخصی بھی نہیں ہوئی تھی، بی بی صفیہ حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔ بی بی هفیہ کے باعث اسلامی حکومت کا برتاؤ بھی خیبر کے ساتھ خرم ہو گیا۔ اور بین خود بھی اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کرتی تھیں۔ لکھا ہے کہ جب بی بی کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی ایک تہائی جائیداد اپنے ایک بہوئی جائیداد اپنے ایک بہودی بھا نبچ کے لیے وصیت فر مائی اسلام ایسی صله رحمی اور فراخ د لی کی حوصلہ افزائی ہی کرتا ہے۔

خیبر کے آس پاس کے علاقوں میں یہودی بستیاں بہ کنڑت تھیں۔خیبر کا انجام اس رقبے میں دوررس اٹرات کا باعث بنا۔ بسوط سرحسی جلد ۲۳ صفحہ ۲ تا ک) کے مطابق بنوعذرہ بھی یہودی تھے اُنہوں نے بھی اب خاموثی ہے اطاعت قبول کرلی۔

بلاذری (صفحہ ۳۳ تا ۲۵) کا بیان ہے کہ خیبر سے واپسی میں داؤی القری سے آنخصرت ہی نے اطاعت کا مطالبہ کیا اور ان کے انکار کچھ شکش اور جنگ رہی اور انہیں مفتوح کی شرطیں۔ جو خیبر کے مماثل تھیں) مجوراً قبول کرنی پڑیں۔ یہاں کی کچھز مین (جو غالبًا افتادہ تھی) بروایت بلاذری حمزہ العذری کو جا گیریں بھی عطا فرمائی گئی یہاں عمر و بن سعید بن العاص کو عہد نبوی میں گور نر بنایا گیا (صفدی ۱۸۳ تا ۸۵) مدینے کے رخ میں فدک بھی پڑتا ہے بقول بلاذری آپ نے وہاں ایک مبلغ بھیجا۔ ان لوگوں نے گھرا کرلڑ ہے ہمڑ ہے بغیر خود حاضر ہوکر خیبر کی شرطوں پر امن طلب کیا جو اس میں دے دیا گیا اسے جناب رسالتِ مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاص کے لیے معین فرمایا یعنی یہاں کی آمدنی سے اپنے اور اہل وعمیال کے مصارف زندگی ادا فرماتے اور جو نج رہتا وہ عام مفاد ملی میں خرچ ہو جاتا ( ابن ہشام صفحہ مصارف زندگی ادا فرماتے اور جو نج رہتا وہ عام مفاد ملی میں خرچ ہو جاتا ( ابن ہشام صفحہ مصارف زندگی ادا فرماتے اور جو نج رہتا وہ عام مفاد ملی میں خرچ ہو جاتا ( ابن ہشام صفحہ مصارف زندگی ادا فرماتے اور جو نج رہتا وہ عام مفاد ملی میں خرچ ہو جاتا ( ابن ہشام صفحہ مصارف زندگی ادا فرماتے اور جو نج رہتا وہ عام مفاد ملی میں خرچ ہو جاتا ( ابن ہشام صفحہ مصارف زندگی ادا فرماتے اور جو نج رہتا وہ عام مفاد ملی میں خرچ ہو جاتا ( ابن ہشام صفحہ میں صفحہ بن العاص کو بنایا گیا۔

خیبر کو بہ ظاہر کمل داخلی خود مختاری حاصل تھی وہاں کوئی مسلمان گورز مامور نہیں ہواحتی کہ ایک مرتبہ ایک انصاری (برنی) مسلمان مسافر وہاں مارا گیا تو خون بہا کے لیے آنخضرت کے یہود یوں بی کو خط لکھا اور ان کے قسمیں کھانے پر کہ سے میبود یوں کا فعل نہیں ہے خون بہا مدینے کے سرکاری خزانے سے ادا کیا گیا (ابن ہشام صفحہ ۵۷۸، نیز موطاامام مالک)

### ر سول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 229 \_\_\_\_\_

۸ھ میں مکہ فتح ہوا۔ پھر جلدی ہی طائف کی باری آئی، طائف میں یہودی تو کافی تعداد میں سے دی تو کافی تعداد میں سے کئن بہ ظاہر تجارت وحرفت اور سود خواری کے سوا آئیس وہاں سیاسیات میں کوئی خاص اثر حاصل نہ تھا۔ بلاذری صفحہ ۵۱ ان کا ذکر تو کرتا ہے لیکن طائف کے معاہدے میں ان کا کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے بجزاس کے کہ ثقیف کے ' تجارتی معاملت' دار سے یہی مراد ہوں۔

خصوصی ذکرنہیں ہے بجزاس کے کہ تقیف کے'' تجارتی معاملت' دارسے یہی مراد ہوں۔

9 مع میں تبوک کی عظیم مہم پیش آئی اس میں تمیں ہزار مسلمان تھے۔ اتنی بڑی جمعیت بھی عہدِ نبوی کے کسی اور معرکے میں نظر نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ آس پاس کی چھوٹی بستیاں آسانی اور خاموثی کے ساتھ مطیع ہوگئی ہوں گی جر با، اذرح تیاء اور مقنا زیادہ تریبودی بستیاں معلوم ہوتی میں۔ جرباء واذرح نے فی کس سالانہ ایک دینار کے جزیے پر آ مادگی ظاہر کی اور انہیں ای شرط پر امان عطا ہوا۔ (ابن سعد)

تیاء کی اطاعت کا ٹھیک زمانہ معلوم نہیں۔ بلاذ ری نے لکھا ہے کہ وادی القری کا حشر دکھ کر اُنہوں نے خود پیش قدمی کی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے امن کی درخواست کی۔ ان کے معاہدے میں جزیے کا ذکر ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی تبوک کے لگ بھگ زمانے کا واقعہ ہے کیونکہ جزید زیادہ تر ای زمانے کے معاہدوں میں ملتا ہے۔ یہاں کے گورنر پزید بن ابن سفیان متھ (صفدی ۴۸ تا ۱۸/۸) جوفتح مکتہ کے وقت ۸ھ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جو بھی ہو فوج کشی کے باعث ان سے خاص رعایت کی گئی۔ ان کا معاہدہ جو تاریخ نے مخفوظ کیا ہے اختصار و جامعیت کا کمال اور اس زمانے کی سیاسی تسوید کا دلچیپ نمونہ ہے۔ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم

مہربان رحم والے اللہ کے نام سے بیتحریر ہے اللہ کے رسول محمد کی طرف سے بنو عادیا کے لیے ان کے لیے ذمہ داری ہے اور ان پر جزید نہ ظلم ہوگا اور نہ جلا وطنی رات (اس معاہدے) ادراند کیا کرے گی تو دن اس میں شدت پیدا کیا کرےگا۔ (اسے) خالد بن سعید نے لکھا۔

بنوعادیا کے نام اور تما کے ذکر سے گمان ہوتا ہے کہ اس سے مراد وفاداری میں ضرب المثل یہودی سموال بن عادیا کا خاندان ہے جومسعودی (التنبیہ والا شراف صفحہ ۲۵۸) کے

م ٹا 'بق تیاہی میں حکمران تھا۔

محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقنا کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ ظلیج عقبہ کی یہ بندر گاہ بھی غالبًا یہودی عیسائی جھڑوں کا ہدف بنی ہوئی تھی اور یہاں کے یہودیوں کوایلہ والے عیسائی بکڑ کراینے ساتھ لے گئے تھے۔ ایلّہ سے معاہرہ ہوا تو آنخضرت کے حکم دیا کہ اہل مقنا کو زاد راہ و سامان دے کران کے وطن واپس کر دیا جائے (ابن سعد) پیگمان ہوتا ہے کہ تبوک میں یہودی آ کر آنخضرت کی مدد اور رہبری کرنے لگے تھے۔خود مقنا والوں کا معاہدہ ایک معمہ ہے ان ے کی جنگ کا پیتنہیں چلتا اس کے باوجود ابن سعد میں ان کا جومعامدہ درج ہے،اس کے مطابق ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اینے ہتھیار، اینے غلام، اینے جانور، اینے کپڑے، اینے نخلتانوں کی رہیج پیداوار، شکار ماہی کا چوتھائی حصہ اورعورتوں کی کتائی کا بھی چوتھائی حصہ اسلامی حکومت کو ادا ( کیا؟) کریں البتہ انہیں جزیے سے معاف اور مثنیٰ کر دیا گیا۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کی ساری گزشتہ و آئندہ خطائیں بھی معاف کر دیں اور آخر میں پید کہ انہیں بیگاری اور جبری خدمت ہے بھی معاف کردیا گیا ( گر کیا عہد نبوی میں برگاری تھی؟ ) اور وعدہ کیا گیا کہ ان کا سرداریا تو ان ہی میں ہے ہو گایا اہلِ رسولِ اللہ میں ے ہوگا۔ اس کے چند دن بعد بلاذری نے اپنی تاریخ فتوح البلدان کمسی اور اس معاہدے کے چثم دید ننخ کا جومتن دیا ہے اس میں کچھ مزید اضافے تھے اذلا سارے بہائے ہوئے خون کی معافی ۔ دیگریہ کہان کی بہتی کا ان کے سواکوئی مالک نہ ہوگا بجز رسول اللّه یا رسول الله کے کسی فرستاد ہے کے مجتھیار، لباس، غلام وغیرہ کی حوالگی کے ذکر میں ہے جملہ ہے کہ بجز اس کے جورسول اللہ یا آ پ کا فرستادہ مشتنیٰ کر دیں ۔ان کی بستی کا سر داریا تو ان ہی میں ہے ہوگا یا''اہلِ بیت رسول اللہ میں ہے (ابن سعد پر لفظ بیت کا اضافہ!) پھر آ خرمیں کا تب کا نام بھی ہے۔''علی بن ابو ( کذا) طالب اور تاریخ بھی کہ 9 ھاتاریخ کے سلسلے میں اگر چیدایک روایت صحیح الاعسنی قلقشندی ٦/٢٨٠ اور الترتیب الا دارییه مؤلفه کتانی ۱۸ تا ۱/۸۱ میں ہے کہ سنہ ہجری کی ایجاد خود جناب رسالت کے حکم ہے ہوئی مگر طبری وغیرہ کی روایت ہی عام طور برمسلمہ ہے کہ یہ ۱۲ ھ میں حضرت عمرٌ کی ایجاد ہے۔ لہذا 9 ھ کی دستاویز میں اس کا ذکر مشتبہ ہے ممکن ہے اس جعلی دستاویز ہی کی اساس پر قلتشندی وغیرہ کو دھو کا ہوا ہو \_

### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 231 \_\_\_\_

اس معامدے کی ایک تیسری روایت یہودی گنیز ہمصرے ایک مخطوطے میں عربی زبان گرعبرانی رہم الحظ میں ملتی ہے اس کے مطابق بیرمعاہدہ مقنا کے ساتھ ساتھ اہلی خیبر اور اس کی اولاد کے حق میں قیام قیامت تک کے لیے ہے۔رعایتوں کی وجہ نی بی صفیہ کا از دواج بیان کیا کیا ہے جو خیبر والی تھیں ہتھیار، غلام، مال ومتاع کی حوالگی نہیں ہے بلکہ وہ سب یہود یوں ہی کے لیے چھوڑ دیئے مکئے ہیں۔ مزید برآ ں انہیں سرکاری نیکس سے متثنیٰ کیا گیا ہے۔ نیز یہود یوں کوخصوصی لباس پیننے اورخصوصی رنگ کا کمربند باندھنے سے (ان میں کوئی چیز بھی عہد نبوی میں نہ تھی!) انہیں عمدہ لباس پہننے ہتھیار باندھنے اور گھوڑوں پر سواری کرنے کی بھی اجازت ہے ( مویا عبد نبوی میں کسی پرایسی کوئی ممانعتیں تھیں نہ کسی مسلمان کے قتل عد بران ے عدالت میں وہی برتاؤ کیاجائے جو قاتل کے مسلمان ہونے کی صورت میں ہوتا۔ انہیں دگرتمام ذموں پر فوقیت و اولیت عطا کی گئی ہے۔ بیم حدول میں داخل ہو سکتے اور اپنے جنازے شہر کی شاہراہوں پر سے لے جا محت ہیں (ان کی بستی میں بوقت معامرہ مسجدیں کہاں اور شاہراہوں میں مسلمانوں کا اعتراض کہاں!) اور سب سے دلچسپ یہ کہ ان یہود یوں کو اسلام لانے یر اہلِ بیت نبوی کا فرد قرار دے دیا گیا ہے۔ آخر میں ۵ء ہے (مقنا ۹ ھ میں مطبع ہوا،اورخیبر کھ میں!)

9 ھا معاہرہ مقنا کم وہیش ای نیج کا ہونا چاہیۓ جیسا جرباء دا ذرح کا جو بغیرلڑ ہے کھڑ ہے خوشی ہے مطبع ہوۓ تھے۔ قصہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ مامون وغیرہ کی آزاد خیالی اور بے راہ روی کا جب رعمل ہوا اور خلیفہ متوکل ۲۳۲ تا ۳۷ ھ وغیرہ نے غیر مسلم رعایا پر بچھ ختیاں کیس تو ان سے بچنے کے لیے وہ دستاویز تیار ہوئی جو ان سعد اور بلا ذری کے زمانے میں ملتی ہے۔ اس میں کپڑوں اور ہتھیار کی حوالگی کا جو ذکر ہے وہ جسیا کہ یا دہو گانے میں ماتی ہے۔ اس میں درج تھا۔ اب اس جعل سازی کے وقت خیبر اور مقنا کے گا۔ خیبر کے معاہد ہے میں درج تھا۔ اب اس جعل سازی کے وقت خیبر اور مقنا کے برانے روایات و الفاظ کو بھی لے لیا گیا اور پچھ رعائیتس بھی اپنے لیے لکھے لیس تا کہ خلیفہ متوکل کو اس ہے متاثر کیا جائے کہ یہ رسول اللہ کا تھم ہے۔ پھر جب مصر میں فاظمی خلافت آئی (جس کا مقنا پر قبضہ تھا) اور خاص کر الحائم بامراللہ نے اپنے ایک جنون کے زمانے میں سردیوں وغیر ویں۔ ریزاہ مظالم ڈو ھا زیشر وع کئو وہ وہ وہ دور کی دستا ویا گھڑ کی گئی

میں یہودیوں وغیرہ پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کئے تو وہ دوسری دستاویز گھڑی گئی محکم دلائل و بر اہین سنے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

## \_\_\_\_\_ 232 \_\_\_\_\_ دسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

جو (۱) اب مصر کے بہودی گنیز ہے ہے برآ مد ہوئی ہے اور سابق دستادیز میں فاطمی رججانات کے لحاظ سے نمک مرج لگا کر بہت سے ایسے حقوق حاصل کئے گئے جوعہد نبوی میں تو ہر کی یہودی کو حاصل تھے لیکن فاطمی دور میں نہ تھے۔ ہر شفیلڈ (۲) الیشسکی (۳) اور اثیر (۳) برتین یہودی فضلا نے حالیہ زمانے میں اس پر مضمون لکھے ہیں۔ اور اس دستاویز کو اصلی قرار دیئے میں پوراز ور ذہانت خرج کیا ہے۔ لیکن فہ کور ہ بالا وجوہ ہے ہم اس دستاویز کے جملہ متنوں کو جعلی سمجھنے پر مجبور ہیں۔

قران مجید میں مفتوح اہلِ کتاب سے جزیہ لینے کا حکم غالبًا ای زمانہ 9 ھے میں نازل ہوا تھا۔

بحرین کا ایرانی گورز منذربن ساوئی غالبًا ۲ ھ میں مسلمان ہوا تھا آنخصرت نے اسے اس کے عہدے پر برقر اررکھا۔

رسول کریم کا مندر کے نام خط ایک ابن طولون وغیرہ کے ہاں ملتا ہے اس میں ہے ہے کہ ''جب تک تو کام اچھا کرتا رہے گا تجھے خدمت سے معزول نہیں کیا جائے گا اور جولوگ مجوسیت اور یہودیت چھوڑ نا نہ چاہیں ان پر جزید لگایا جائے گا۔'' خوش تسمی سے یہ اصل خط اب دستیاب ہوگیا ہے۔ اس خط کے آنے پر مندر نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بحرین کے یہودیوں سے کیا برتاؤ کیا جائے ( مکتوب ابن سعد میں ہے ) آپ کا جواب امام ابویوسف وغیرہ کے ہاں محفوظ ہے کہ جولوگ تبلیخ اسلام پر بھی مسلمان ہونا قبول نہ کریں ان سے سالانہ ایک و بینار جزید لیا جائے۔ غالبًا یہ پوری خط و کتابت بھی 8 ھی ہے اور شاید فروہ تو یہ کے پہلے کی۔ کیول کہ چندون بعد ابو ہریرہ وغیرہ کو بحرین بھیجا جاتا ہے اور منذر کے پاس جمع شدہ جزیہ بیر دکرنے کی ہدایت ہوتی ہے نیز ایک اور مسلمان حاکم کو کلھا جاتا ہے اور منذر

ا۔ اس کا ذکریا قوت اور ابن القیم بھی کرتے ہیں۔ لہذاان کے دور سے پہلے کی جعل ہے۔ صدی نے دانی بالوقیات ۲۴ تا ۱/۴۵ میں اس کا کچھ ذکر کیا ہے۔ ابن کیٹر نے بھی اس پرایک رسالہ لکھا ہے۔ بابن کیٹر نے بھی اس پرایک رسالہ لکھا ہے۔

۲۔ ہر شفلڈ کی جرمن کتاب'' یہودی عرب میں'' صفحہ ک اا اور مابعد۔

س\_ انگلتان کے رسالہ جویش کوارٹر لی رو بو۲۰ وارسفیہ ۱۲ تا ۲۴ میں اس کامضمون۔

۳ ۔ اس کامضمون جرمن رسالہ ایم ایس اوایس ۱۹۱۲ء صفحہ ۴۸ تا ۵ میں ۔

### 

کہ مقامی مسلمانوں ہے وصول شدہ محاصل ( خاص کرز کو ۃ ) بھی ان ہی کے ہاتھ مدینہ روانہ کر د ہے۔ بیساری رقمیں غزوۂ تبوک کی تیاری میں خرچ ہوٹمیں۔

ای کے لگ بھگ زمانے میں نیں کے گورزوں کے نام جو نامہ ہائے مبارک گئے ہیں ان کمیں بھی مقامی یہود یوں پر جزید لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک خط میں جوابن ہشام وغيره ميں ہے بدالفاظ ميں''جو يہودي اپني يہوديت نہ چھوڑ نا جاہے اس پر جبر نہ كيا جائے البتہ اس پرجز بيانگايا جائے گا۔''

## متفرقات

عبد نبوی میں قرآنی احکام کے مطابق یہودی رعایا کوعدالتی و قانونی خودمختاری حاصل تھی ان ہی کے فریقین مقدمہ ان ہی کے حکام عدالت اور ان ہی کا قانون۔ البتہ انہیں اجازت تھی کہ اپی خوشی سے جاہیں تو مقدمہ اسلامی عدالت میں پیش کریں اس قتم کے بعض مقد مات کی ساعت خود جناب رسالت کے فرمائی اور قانون شخصی مینی توریت کے مطابق حکم دیا مثلاً لکھا ہے کہ ایک زنا کا مقدمہ پیش ہوا۔ اور چار بہودیوں نے شہادت دی۔ آ تخضرت نے یبودیوں بی سے بوچھا کہ اس بارے میں تمہارا قانون کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ مند کالا کر کے تشہیر آ پ کا اطمینان نہ ہوا۔ توریت منگوائی ادر پڑھوا کرمعلوم کیا کہ سزا میں سنگسار کرنا حاجيئے ۔ حبہ سزا نافذ کی گی ( بخاری ابن ہشام وغیرہ )۔

بامرقابل ذكر ب كرآج كل جوتوريت لمتى باس مين اليي سزاكا ذكرنبيس بيكن انجیل میں یہ قصداب بھی بنمآ ہے کہ ایک عورت کو زنا کے باعث بکڑ کر حضرت عیسی کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ'' توریت میں اس کی سزا سکھار کرنا ہے۔اُستاداب آپ کیا حکم دیتے ہیں'' وغیرہ اس سے سیرت نگار ان عہد نبوی کے بیان کی توثیق ہوتی ہے اور قرآنی دعوائے تحریف

مدینه منوره میں ایک یہودی نے نہایت بے رحی سے ایک عورت کا سر پھروں سے کچل کچل کر مارا تھا۔ آنخضرت نے اس کوبھی توریق قصاص کے انداز میں اس طرح قتل کرنے کا تحکم دیا ـ ( بخاری تفسیر طبری وغیره )

عربی ادبیات میں بہوری قدیم سے مختلف قسم کی شہرتیں رکھتے آئے ہیں ان میں محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

سموال بن عادیا جیسے عہد کو وفا کرنے اور بات کا پاس کرنے میں جان پر آن نہ جائے کو کر دکھانے والے بھی گزرے ہیں۔ عرقوب (۱) جیسے ضرب المثل جھوٹے اور بدعبد بھی۔ قرآن میں بھی ان کے متعلق ذکر ہے کہ ''ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک خزانہ امانت رکھاؤ تو واپس کر دیں جب تک کہ سر پر نہ دیں دوسرے ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی امانت رکھاؤ تو واپس نہ کریں جب تک کہ سر پر نہ کھڑے رہو۔ 'اور ان میں تصور یہاں تک ہوگیا تھا۔ کہ ''غیر یہود یوں کے متعلق کوئی تق ، کوئی ذمہ داری اور پابندی ہے بی نہیں' ۵ک/اروپے کی پرستش کے ساتھ موت کا ڈریا بردلی بھی بار فرمہ تان موتے ہیں۔ بارقر آن میں بیان ہوتی ہے۔ (۲/۲۷ ) بردلی اور بے رحی عموماً تو اُم ہوتے ہیں۔ بار کی قسادت قبلی کی بھی قرآن کو شکایت ہے۔ (۲/۲۷) ان کی بدکاری اور فحش پندی کا بھی بار بارگا۔ ہے۔

یہودی تاریخ کا ایک قرآنی تذکرہ کافی قانونی اہمیت رکھتا ہے یارہ سیقول کے اواخر ( ۲/۲۴ و مابعد ) میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موٹیٰ کی وفات کے بعد یہود یوں میں ایک نبی آئے۔ یہ بظاہران میں فوجی اور انظامی صلاحیت زیادہ نہتھی۔ یہود نے ان ہے آ کرخواہش کی کہ وہ ایک بادشاہ مامور کریں جس کے ساتھ جاکروہ جبادنی سبیل اللہ کر سکیس۔ انہوں نے متمجھایا کہ جنگ کا نام نہلوا یک مرتبہ وہ خدا کی طرف سے فرض ہو جائے اورتم جی چراؤ تو اچھا نہ ہوگا۔ اُنہوں نے کہا۔ ہم کیوں جی چرائیں ہمیں اینے گھر بار اور آل و اولاد سے نکالا گیا ہے۔ پھران پر ساول نامی شخص کو طالوت یعنی بادشاہ مقرر کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ خدا کا انتخاب ہے۔ یہود یوں نے اعتراض کیا کہ وہ مفلس ہے گریغیبر نے بتایا کہا سے خدا نے علم وجسم کا وافر ھتمہ عطاکیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اس قصے میں عبادت و سیاست میں تفریق کا ذکر ہے اور تقسیم اختیارات کر کے نبی کا شعبہ کارالگ اور بادشاہ کا شعبہ عمل الگ مقرر کیا گیا اگر چہ دونوں ہی احکام اللی کے تابع رہے۔ اور اخلاق سوزی نہ ندہب میں روا رکھی گئی نہ سیاست میں۔ غالبًا س روایات میں جو بسد میں نورپ میں تھیلیں۔ اگر چہ سیاست کوا حکام الٰہی کی جگہ مصلحت ملکی یعنی ہواو ہوں کے تابع کرنے ہے دود ھ میں پینگنی پڑگئی لیکن اصول اپنی جُلہ قائم ہے کہ اگر جملہ فرائض سرکاری کی انجام دہی ایک فرد کی صلاحیتوں سے بالا ہوتو تقسیم کار کیا جا سکتا ہے۔

ا۔ یہ مولانا مناظر احسن کی محقیق ہے در ند عمر تو ل عموماً عمالقد کا سمجھا جاتا ہے۔

ر سول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 235 \_\_\_\_\_

یبود بول پر عیسائی دو ہزار 'برس سے' خداکشی' کے الزام میں مظالم ڈھاتے چلے آرہے ہیں اور عیسائیوں کے ہر جوشِ جنوں کے وقت گزشتہ چودہ سوسال سے اسلامی ممالک یبود بول کو پناہ دیتے آرہے ہیں لیکن حمرت ہے کہ یبودی پھر بھی عیسائیوں ہی کے گردیدہ ہیں اور اسلام کے خلاف انہیں سے طلقی کرتے ہیں۔ یہ آج نہیں عہد نزول وہی میں بھی ایسا ہی تھا۔ چنانچہ یبود بوں کی طرف سے تجر بول کی کئی اور اس مجیب وغریب مشاہدے پر مسلمانوں کی جونف یاتی کیفیت ہوگی اس کے مطابق قرآن مجید میں ایک تھم نازل ہوا۔ یہ بدلی ظرول تقریبا آخری یعنی

ایک سو بار هواں (۱۱۲) سورہ ہے ( یعنی سورۂ ما کدہ ) جس میں (۵/۵) ارشاد ہوا۔

اے ایمان لانے والو۔ یہود اور انصاریٰ کو دوست نہ قرار دو۔ یہ ایک دوسرے کے ہی دوست بنائے تو وہ ان ہی میں کے جوان کو دوست بنائے تو وہ ان ہی میں کا ہے یقینا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اس کے کچھ دن بعد سورہ براُت نازل ہوئی جس میں غیر مسلم رعایا کے ساتھ برتاؤ کا عام اصول یعنی جزیدلگانے کا حکم نازل ہوا۔

یہ ہے کہ ابتدائی خاکہ جوعہد نبوی کے اسلامی یہودی تعلقات کے متعلق مرتب ہو سکا ہے۔ اس کی تحریر کے زمانے میں علمی نقطہ نظر سے ایک صحرا میں ہوں جہاں پانی نہ ملنے کی وجہ ہے۔ وضوکی جگہ تیم کرنی بڑی ہے۔

تتميه

تاریخ ابن کثیر (۳/۳۱۵) میں مبجد نبوی کی تغییر میں مٹی ڈھوتے وفت صحابہ جو گیت گاتے تھے اس میں پیشعر خیبر والوں کی طرف چوٹ کرتے ہوئے ہے کہ:

هذالحمال لاحمال خيبر هذا ابر ربنا وأطهر

خیبری حمالوں کی دجہ تسمیہ معلوم نہیں کیا ہے۔ سرین

پکھتال نے اپنے اگریزی ترجمہ قرآن کے دیباہے میں یہ قابلِ غورنظریہ پیش کیا ہے آخری نبی آنے کے سلطے میں یہودی تصوریہ تھا کہ اس کے باعث یہودی قوم دنیا میں ایک مکران ذات بن جائے گی۔لیکن جب وہاں شعوب وقبائل کی مساوات اور صرف انکسر مسکم

عنداللہ اتقاکم کا اصول قائم ہوا تو وہ الوس اور برگشتہ ہو گئے۔ محکم دلائل و برا ابین سے مرین، متنوع و متفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# عام قبائل عرب سے تعلقات

ایک حدیث میں ایک بڑے اہم ماتی مشاہدے کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہ ''جب خدا کو کسی قوم کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس کے حکمران اور وزیر اچھے لوگوں کو بنا تا ہے اور جب بدائی مطلوب ہوتی ہے تو حکمرانی وزارت پر پُر بے لوگ فائز کئے جاتے ہیں۔' ای کو بعض وقت ''الناس علی دین ملو کھم' کی ضرب المثل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت اچھے اور بہت پُر بے لوگ تھوڑ ہے ہی ہوتے ہیں اور مابقی لوگ محض اقتداء کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہوتے تو بی آرام پند ہیں لیکن گرائی رہ ہو تو گزرائی کی حد تک نیک بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہوتے تو بی آرام پند ہیں لیکن گرائی رہ جو گر زرائی کی حد تک نیک بھی رہتے ہیں دیگر فدا ہب کی تعلیم پرنظر ڈالو تو وہ اوسط انسانوں کی جگہ فرشتہ خصلت انتہا پندوں کے لیے قابلِ عمل معلوم ہوتی ہے۔ اسلام اس کے برخلاف اوسط انسانوں کے لیے آیا اور رہانیت و ترک دنیا اور طیبات وزینت ہائے دنیا کی اپنے آپ پرتح یم کی علانیہ وصلہ شکنی گی۔

کچھتو اس بنا پر اور شائد کچھاس بنا پر بھی کہ عرب میں ابھی تک زیادہ تر قبائلی دور دورہ اور انفرادی بے لگام آزادی ہی کی روایتیں چلی آر ہی تھیں۔اور تجربہ ومشاہرہ ہے کہ رائخ عادتیں

عاہے بری ہی کیوں نہ ہوں، بغیر کسی نہ کسی طرح کے جبر کے مشکل سے چھوٹی ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ا۔ اسلام میں غلامی کی اجازت بھی ای کی ایک مثال ہے۔ سابقہ ترنوں میں جا ہے وہ سز ااور مال غنیمت کی حیثیت کیوں ندر کھتا ہو کہ اس خدمات سے مفت فائدہ اُٹھایا جائے ، اسلام میں غلامی کی اجازت صرف اصلاح وہنی کے لیے ہے اور جیسے ہی مردم خواریا چھوت چھات کو ضروری بجھنے والے یا اور اس طرح کی برائیوں میں پیتلا انسان چندروز گرانی کے بعد د ماغی تربیت و اصلاح پا جا کیس تو ان کو بطریت مکا تبت آزاد کرنا ضروری ہوجاتا ہے جیسا کہ "کا تبو ہو ان اعلم فیھم خیر آ"کی تغییر حضرت محر سے مروی ہے وار اس آزادی میں حکومت کے خزانے ہے تھی مد د تر آن نے لازی قرار دی ہے۔

غرض مختلف وجوہ اور سابقہ انبیاء علیم السلام کی اصلاحی کوشش اور تبلیغی نتائج کے تجربے کی روشی میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مناسب نظر آیا کہ دین و دنیا، عبادت وسیاست، معاد و معاش سب میں باہم ربط پیدا کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں ذہنی و ساجی اصلاح کی تخریک حکومت کی جانب ہے عمل میں لائی جائے تاکہ اس کی کامیا بی تیز تربھی ہواور حکومت جسے طاقتور وباوسائل ادارے کے تصادم کے بڑے نتائج اور حصول مقصد میں تعویق سے فی جسے طاقتور وبان خبانی دور کروتو خدا قیصر و کسری کے ناخ میں آپ تبلیغ کرتے ہوئے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری مدد کروتو خدا قیصر و کسری کے تاج تمہارے قدموں میں لالڑھ کائے گا۔ منا، مجنہ، ذوالجاز اور عکاظ کے میلوں میں بھی آپ یہی فرماتے رہے اور طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے قبائلی سرداروں سے بھی یہی کہا۔

یہ معاہدہ معاشری کا ایک حقیق واقعہ تھا جس میں چندلوگوں نے راضی خوثی ایک شخص کو اپنا سردار اور حکمران مقرر کیا۔اگر چہ انصار کے تعلقات میں اس کے بعد بھی دوایک امور سیاس د کلانا میں این ایس میں انداز میں میں انداز کی میں انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے۔ انداز کیا کہ میں آن کردا تاریخ میں خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً مدینہ ہجرت کرانے پر چند درجن کی خاندانوں کا اہلِ
مدینہ میں سے استے ہی کھاتے پیتے گھرانوں کے ساتھ مواخات یعنی بھائی چارہ کراد ینااوراس
سلسلے میں ایک طرح کا مشتر کہ خاندان اور مشتر کہ جائیداد عارضی ضرورتوں کے لیے عارضی طور
پر مسلمانوں میں نافذ کرنا! ای طرح شہر مدینہ کو ایک شہری مملکت قرار دے کر اس کے حدود
نصب کرانا، اس کے لیے ایک دستور مرتب کر کے نافذ کرنا اور اس شہری مملکت کو ایک وفاقی
نظام دے کراس میں آس پاس کی یبودی بستیوں کو بھی شرکت کا موقع دینا وغیرہ ہے گئی سے بیائی
د تعلقات' نہیں ۔ اندرونی میائ ' نظام حکر انی' ، جلداوّل ملا حظہ کی جاستی ہے۔ دستور
مدینہ کے لیے البتہ کتاب ' عہد نبوی کا نظام حکر انی' ، جلداوّل ملا حظہ کی جاستی ہے۔

ندکورہ بالا سای انتظاموں میں چند ہفتے ضرور گئے ہوں گے۔ اس کے بعد حدود مملکت کی حفاظت کے مسائل کوحل کرنا تھا۔ قریش کی سازشیں رہی تھیں اُنہوں نے اپنے معاثی اثر سے کام لے کر اہلِ مدینہ کو دھرکانا شروع کیا کہ رسول کریم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دیں ای طرح مدینے کی تجارت در آمد و بر آمد پر بھی قریش کاروانوں کا اثر پڑتا ہم تر کین لازمی تھا۔

# جہینہ اورضمر ہ کے قبائل

اس کا پیت تو نہیں چا لیکن امکان ہے کہ مدینے کے قبائل انصار نے آس پاس کے بعض قبائل سے دوتی اور طلقی زمانہ جالمیت میں بھی رکھی ہو (جس ہمسایہ یہودی قبائل سے کی تعلق اور ان یہودی قبائل نے غطفان وغیرہ شالی عرب کے قبائل سے دوتی رکھی تھی اگر ایسار ہا ہے تو یقینا وہ معاہد ہے اسلامی مملکت کو'' وراثت'' میں ملے ہوں گے۔ رمضان اھ میں ہجرت کے چھے ہی ماہ بعد جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے متعلق اپنی سیاست متعین کر کتھی کہ ان پر معاشی دباؤ ڈالا جائے (اور مسلمان مہاجرین کی مکے میں صبط شدہ جائیداد کا گویا انتقام لیا جائے ) اور اس سلسلے میں ایک فوجی دستہ قبائل جبینہ کے علاقے میں بمقام عیص بھیجا تو وہاں کا سردار مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس فوجی دستہ میں کوئی انصاری نہ تھا۔ سب مہاجرین ہی حوال کا سردار مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس فوجی دستہ میں کوئی انصاری نہ تھا۔ سب مہاجرین ہی تھے۔ اسلیے مجدی بن عمروالجہیٰ سے یا تو آنخضرت نے جمرت کے بعد خود کوئی معاہدہ صلیفی کیا

ر سول اگر م کی سیاسی ڈندگی ــــــــ

تھایا کم از کم انصار کی برانی حلیفی کی تجدید کر کے اب اے سارے مسلمانان مدینہ کے لیے (جن کے سیای سردارخودرسول اللہ بن گئے تھے ) عام کر دیا تھا۔ ابن سعدابن ہشام وغیرہ اس طلفی کا ذکر تو کرتے ہیں مکر نہ تو معاہدہ حلفی درج کرتے ہیں اور نہ کوئی مزید تفصیل کہ وہ کب اور کہاں طے ہوا تھا بجز اس ایک اہم اطلاع کے کہ مجدی بن عمر ومسلمانوں اور قریشیوں ہر دو کا حلیف تھا۔ ای لیے اس نے قریش کے قافلے میں (جو تین سواونٹوں پرمشتل اور ابوجہل کی سرکردگی میں غالبًا تحجارتی کارواں کےطور برگزرر ہاتھا) اورمسلمانوں کےفوجی دیتے میں (جو حفزت حزّہ کی سرکردگی میں ان کو نا کہ بندی کے تو ڑنے کی سزا دینے کے لیے بھیجا گیا تھا ) ٹر بھیز نہ ہونے دی بلکہ چ میں پڑ کر کار اس کوامن سے مکتے کی طرف گز رنے دیا اور اسلامی دستہ واپس مدینہ چلا آیا۔ایک ماہ بعد شوال میں ایک دستہ ابوسفیان کے کارواں کورو کئے کی غرض سے رابغ کی ست بھیجا گیااور ذیقعد میں خرآ رمیں بھی ای غرض کے لیے ایک دستہ بھیجا گیا۔

عیص، رابع اور خرارسب پاس پاس مدینے کے جنوب مغرب میں ساحل کے قریب واقع میں اور یہی وہ علاقہ ہے جہال سے قریش کے تجارتی کاروانوں کوشام ومصر وغیرہ آنے جانے کے لیے گزرنا پڑتا تھا۔ قریشی کاروانوں کا راستہ بزر کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ اس علاقے کے قبائل سے دوسی کی طرح ڈالی جائے۔ ورنہ نہتو ہروقت اطلاعیں مل سکتیں اور نہ بیہ خطرہ دور ہوسکتا کہ بی قبائل اسلامی فوجی دستوں کو مدد دینے کی جُلہ اس کے کام ہی میں آڑے آئیں اور دشمن لینی قریش ہی کو **بر** د د س**۔** 

غالبًا مذكورہ بالا تنيوںمموں ميں ناكامى كے باعث حليفوں كوتوسيع كمسكلے يرتوجه كرنى یڑی۔ چنانچہ کے آغاز برصفر کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم خود ایک جمعیت کے ہمراہ مدینے کے جنوب مغرب میں کاروانی اعیش الواء تشریف لے گئے۔قریثی کارواں اس مرتبہ بھی مسلمانوں کے بعداز وقت آنے کے باعث جاچکا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خالی ہاتھ واپس جانے کی جگہ آس یاس کی آباد یوں سے تماس پیدا کیا اور بی ضمرہ کے ایک سردار حسیٰ بن عروے مدامی طلفی کا ایک معاہدہ کیا۔ بظاہر بیلوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کونکہ دین جنگ صراحت ہے متنیٰ کی گئی ہے۔ بیاہم معاہدہ جو عالبًا اوّلین بھی ہے یہاں

درج کیاجا تا ہے۔

### www.KitaboSunnat.com

\_\_\_\_\_ 240 \_\_\_\_\_ زندگی

ا۔ مہربان۔رحم والے خداکے نام سے۔

۲۔ یدایک تحریر ہے اللہ کے رسول محمد کی طرف سے (۱) بی ضمرہ کے لیے۔

سے اور یہ کہ انہیں ہرایسے کے خلاف مدودی جائے گی جوظلم سے ان پراچا تک ٹوٹ بڑے۔

۵۔ اوران پر واجب ہے کہ نبی کی مدداس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ سمندر کی سیب کو گیلا کرتا رہے بجزاس کے کہاللہ کے دین کے بارے میں وہ جنگ کریں؟

اس ہے جنگ کی جائے

۲۔ ان براس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔

ے۔ اورانہیں مدداس شرط پر دی جائے گی کہوہ وعدہ وفائی کرتے رہیں اور (یُری باتوں، عہد شخنی وغیرہ ہے) بیچتے رہیں۔ (ابن سعد اللہ علیہ)

مورخ سهیلی کی روایت میں دفعہ ۵٪ درامختلف ہیں۔

۳۔ اور یہ کہ انہیں ہرا یسے کے خلاف مدو دی جائے گی جوان کا قصد کرے بجز اس کے کہ دین کے بارے میں وہ جنگ کریں ؟

ان ہے جنگ کی حائے

اور بیاس وقت تک جب تک که سمندر کس سیپ کو گیلا کرتا رہے۔

۵۔ اور پہ کہ نبی جب ان کوا پنی مدد کے لیے بلائیں تو پہ آپ کو لبیک کہیں گے۔

سیملی بڑے پائے کے محقق ہیں لیکن ابن سعد علاوہ محقق ہونے کے قدیم تر بھی ہیں۔ البتہ کئی امور قابل غور ہیں ۔ آیا''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کا رواج ۲ھ میں ہو چکا تھایا آنخضرت کے ساتھ میں کہ

کچھ اور لکھا کرتے تھے، دریافت طلب ہے۔ ابن سعد کی صغیہ کے الفاظ دستور مدینہ میں مستعملہ محاور ہے: 'دمجھم'' پر مشتمل ہیں جو اس معاہدے کے لگ بھگ زمانے ہی میں نافذ ہوا تھا۔ دینی جنگ کا استثناء کس کے حق میں ہے، یہ بھی واضح نہیں۔ ابن سعد کی روایت کو لینے اور

''یحار بوا'' (بصیغه معروف) پڑھنے پر پہ معنے نکلتے ہیں کہ مدینے کی دفاعی جنگ میں مدودینے

ا۔ ان قوموں ( ) میں کی اتن عبارت ابن سعد میں نہیں ہے۔ وہ سیلی کی الروش الانف کی مدد سے بوھائی گئی ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی کی بی ضمرہ پر پابندی عائد کی گئی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر فدہبی ضروریات سے پیش قدم کر کے کہیں جائیں تو یہ تبیلہ غیر جانب دار دنا طرفدار (ہےگا۔ اس پرشریک جنگ ہونے کی پابندی نه ہوگی۔ مہلی کی روایت لیں اور'' بحارَ بوا'' (بصیغرُ مجہول) پڑھیں تو بیہ معنے نکلتے ہیں کہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ان کو مدو دیں ہے بجز اس کے بیرقبیلہ خودشرارت کرےاور اسلام کے خلاف حرکتیں کرے تو سیمعاہد ہ ووی ختم ہو جائے گا۔ ابن سعد کے مطابق ان کے مسلمان ہو چکے ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ سہلی کے مطابق اس وقت ان کومسلمان ہو چکا ہونا چاہیے'۔ ابھی بدر کی دھاک بٹھانے والی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی اورمسلمانوں کی مہمیں مسلسل نا کام ہی ہور ہی تھیں۔ان حالات میں بی ضمرہ کے مسلمان ہو چکنے کا میری دانست میں کم امکان ہے جبكه ان میں تبلغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول الله ایک مہم میں آ كر ان سے ملے اور مخضر قیام كيا تھا۔ انہیں وجوہ سے میں ابن سعد کی روایت کو زیادہ سمجھتا ہوں جس کے مطابق وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوں سے خاص کراس لیے بھی کہاس کے پچھ عرصہ بعدان ہی کے ہمسایوں بی مُدلج سے جومعاہدہ ہوا۔اس کے متعلق ابوعبید نے کتاب الاموال صفحہ ۴۴۸ میں صراحت کی ہے کہ وہ 9 ھ تک بھی مسلمان نہیں ہوئے اور 9 ھ میں سور ہرا أة كے نزول پران كو بھی ايك نہائيد (النی میٹم) دیا گیا کہ ان کا معاہدہ دوئ چار ماہ بعدختم سمجھا جائے بجز اس کے کہ وہ اسلام قبول ىرلىل.

ابن سعد نے بی ضمر ہ کے ایک اور معاہدے کا ذکر کیا ہے۔اس میں اس معاہدے کی تحلیل ان الفاظ میں کی ہے۔

نہ آنخضرت بی ضمرہ سے جنگ کریں گے اور نہ یہ آپ سے اور یہ آپ کے خلاف جھا بندی میں کسی کے ساتھ شریک نہ ہوں گے اور آپ کے خلاف کسی دشمن کو مدد نہ دیں گے۔

اس میں صاف طور پر دوتی اور ناطر فداری کا معاہدہ نظر آتا ہے اور اسلام لانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔

اوپر اولین مہم کے سلسلے میں قبیلہ جہدیہ کا ذکر آیا اس کے ایک سردار مجدی بن عمرہ کی مسلمانوں اور قریش دونوں کے ساتھ بیک دفت دوئی کا ذکر ہوا۔ اس قبیلے کی دوشاخوں سے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کئے ہوئے معاہدے کامتن ابن سعد نے محفوظ کیا ہے۔اس کے شرائط کم وہیش وہی ہیں جو بی ضمرہ کےمعاہدے کے الفاظ تک مماثل ہیں۔ گمان ہوتا ہے کہ وہ بھی ای زمانے کا معاہدہ ہے اورسفر واپسی میں یااس کے عین بعد آنخضرت نے ان کی ان شاخوں کواین مدد کا یقین دلا کر قریش ہےتوڑ لینے کی کوشش فرمائی وہ معاہدہ بھی درج کیا جاتا ہے۔

انہیںان کی جان و مال پرامان ہے۔

ان کو ہرا یے کے خلاف مدودی جائے گی جوان پرظلم کرے یا ان سے جنگ کرے بجز دین اور اہل وعیال کے

اوران کے خاد بدوشوں کو بھی جومعاہدے کی تقبل اور (عہد شکنی ہے ) اجتناب کری وہی حقوق ہوں گے جوان کے بستیوں میں رہنے والوں کو ہیں۔

س اوراللہ ہی سے مدد جاتی جاتی ہے

اس كے صفحة كے الفاظ' والاهل' (جن كاتر جمه بهم نے "اور اہل وعيال' كيا ہے) کچھ واضح نہیں ۔ بھرتی کے معلوم ہوتے ہیں۔ یا تو اس سے مراد خود قبیلے کی خانہ جنگی ہے یا یہ کہ اس کے بعد ہی کا لفظ''ولاهل کو کا تب نے سہوا مکررلکھ دیا اور ناشر نے اس کو نباہا۔ میری ذاتی رائے یہی ہے۔مجدی بن عمرو کے برخلاف ان کو جب تک مدد کا یقین نہ دلایا جاتا۔ یے سود ہوتا۔ان کو قریش کے علاوہ مجدی کے حملے ہے بھی بچانا ضروری تھا۔اور غالبًا مجدی ہے اسکے تعلقات کشیدہ ہونے کے باعث ہی انہوں نے مسلمانوں کی حمایت میں آنا قبول کیا تھا۔

جہینہ سے مسلمانوں کے تعلقات روز بروز بہتر ہوتے ملے گئے۔ چنانچہ عوجہ بن حرملته الجبني كوجو ذوالمروة ميں رہتا تھا آنخضرت نے ایک وسیع جا كير كا يروأنه عطا كيا (ابن سعد وغیرہ) میں مقام ( ذوالمروۃ ) ساحل کے قریب تھا۔ قریش کاروال بہیں ہے گزرتے تھے اور غالبًا پہاڑی دشوار گزار علاقہ اور بہترین کمین گاہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے شرائط کے تحت جب مکّی مسلمان ندہبی ایذایابی کے باوجود مدینے میں آپناہ گزیں نہیں ہوسکے تصوتو ایسے چند مظلوم مسلمانوں نے حضرت ابوبصیر کی سرکردگی میں ذوالمروہ ہی میں اپنی جتھا بندی کی ادر قریش قافلوں کو ہراساں کرنا شروع کیا تھا۔ (ابن ہشام ص۷۵۲ تا ۵۳) یقینا عوجہ بن حرما۔ جا گیردار ہی نے انہیں اس کی سہولتیں مہیا کی ہوں گی۔ ای طرح بنی تحیج (یا بن شیخ) کو بھی جو

#### www.KitaboSunnat.com

### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 243 \_\_\_\_\_

جہینہ کی شاخ تھے، منہ مائے علاقے کی جا گیرعطا ہوئی (ابن سعد دیبلی وغیرہ اس طرح قریش کا تحارتی راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔)

یہ ابتدائی زمانے کی چیزیں ہیں۔ جبینہ کے بنی الجر مزکو ایک امن نامہ اور ان کے علاقے کی سلیت کی ضانت ایک اور کمتوب نبوی میں (بحوالہ ابن سعد (دبیلی) اس وضاحت سے دی گئی ہے کہ اسلام لاتے وقت ان کے قبضے میں جوعلاقہ تھا وہ انہیں کا سمجھا جائے گا۔ ممکن ہے یہ رقبہ کچھنزا کی ہواور خانہ جنگیوں میں اس کے ہاتھ سے نگلنے کا خوف اس قبیلے کے لیے اولاً اسلام لانے کی ترغیب کا باعث بنا ہو۔ یہ کمن سے بدر کے بعد کی چیز ہو۔

عہد نبوی کے آخری زمانے کی چیز ہے ہے کہ عمر و بن معبد الجبنی اور بنی الحرقہ و بن الجرمُز کو ایک خصوصی پروانے میں اس شرط پر امن دیا گیا ہے کہ وہ اسلام لائیں۔ نماز پڑھیں۔ زکو ۃ اور مالکذاری بھی دیں۔ جنگوں میں مال غنیمت کاخمس (۱) بھی مرکز کو دیا کریں ایخ غیر مسلم رشتہ داروں سے تعلق بالکل منقطع کر لیس اور صرف راس المال لے کر اپنے قرضوں کے سود سے دستبردار ہو جائیں اور یہ بھی صراحت ہے کہ جواجنبی اس قبیلے سے بھائی چارہ کر کے اس میں ضم ہو جائیں ان کو بھی لیے بھائی جارہ کر کے اس میں ضم ہو جائیں ان کو بھی لیے تابین امان حاصل رہے گا۔ (اس آخر الذکر شرط سے اس قبیلے کی غیر مسلم شاخوں کے بچھدار افراد کو امن حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ حاصل ہوگیا ہوگا)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات سے ''ایک یا دو مہینے پہلے'' اس قبیلے کو ایک ہدایت نامہ بھیجا گیا تھا کہ جو جانور طبعی موت مرجا کیں ان کے لاشے سے (چیڑوں پھوں کی حد تک بھی) استفادہ نہ کیا جائے ، وہ نجس اور مردار ہیں (ابن طولون ، ترنہ کی، طیالی وغیرہ) بنوضم ہ سے دوئی اور طلبی کا ابھی اوپر ذکر ہوا۔ بیبھی بہت بڑا قبیلہ تھا اس کی ایک

شاخ بن عدی تو مکے کے حدود حرم میں جا کس گئی تھی۔قریش کے اتنے قریب رہ کران کی

زمانة جالميت ميں عرب قبائل اپن سردار كو مال غنيمت كا مرباغ يعنى چوتھائى حقد ديديا كرتے مسے۔ آنخضرت نے اس ميں تخفيف كر محض بانچوال حقد مركز كے ليے ركھا اور باقى 8/م غنائم بايوں بى كے ليے اس سے بھى بہت سے قبائل كوقريش وغيرہ كى جگد مسلمانوں كاساتھ دينے كى ترغيب بوئى ہوگى۔

\_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_ دسول اکرم کی سیاسی زندگی دار بر کار در کا

خالفت آسان نہ تھی تاہم ان کے رشتہ داروں کے دباؤ کا بتیجہ ہوگا کہ اُنہوں نے ایک وفد بھی کر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیش کش کی کہ قریش کے ساتھ مصالحانہ تعلقات رکھتے ہوئے بھی یہ مسلمانوں کے دوست رہنا چاہتے ہیں اور قریش سے جنگ کی ایک چیز کومشنی کرتے ہوئے باقی ہر طرح مسلمانوں کے حلیف بننا چاہتے ہیں۔ (ابن سعد ۱/۳۸۱) قریش کو دوستوں سے بچھڑانے اور مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے گھیر لینے کی پالیسی کواس سے بہر حال مدولتی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش کش کو قبول کر کے اپنی طرف سے امن کا حال مدولتی آ مخضرت ابو ذر غفاری ای قبیلے سے تعلق اطمینان دلا یا۔ ای کی ایک اور شاخ اور شرائط مندرجہ کے باعث جنگ بدر کے لگ بھگ زمانے کا معلوم ہوتا ہے۔

- ا۔ ہوغفار کے لیے
- ۲۔ پیکہ وہ مسلمانوں میں سے (سمجھے جا کیں گے) انہیں وہی حقوق ہوں جومسلمانوں
   کے اور ان پر وہی واجبات جومسلمانوں پر
- ۔۔۔۔ اوریپر کہ نبیؓ نے ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے ذیمہ داری کا معاہدہ کیا ہے۔
- ۳۔ اور انہیں ایسے ( دشمن ) کے خلاف مدودی جائے گی جوان برظلم کے ساتھ پیش قدمی کرے۔
- ۵۔ اور یہ کہ بی جب ان کواپی مدد کے لیے بلائیں تو یہ آپ کو لبیک کہیں گے اور ان پر
   آپ کی مدد واجب ہوگی۔ بجزاس کے جو دین کے بارے میں جنگ کرے جب
   تک کے سمندر کی سیپ کو گیلا کرتا رہے۔
- ۱۔ اور یہ تحریکی گناہ کے مواخذے میں آڑے نہ آئے گا۔ (ابن سعد)

  کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری پہلے عیسائی تھے یا کم از کم عیسائیت سے خت متاثر

  تھے۔ کیا بنو غفار کا یہ معاہدہ عیسائی ذمیوں سے ہور ہا ہے؟ معاہدے کی شق ۲ کا اگر دستور مدیند کی

  شق ۲۵ سے مقابلہ کریں (جہاں ابو عبید کی روایت میں مدینے کے یہودیوں کو بھی اُمۃ "من المسلمین" کہا گیا اور فہ کورہ روایت صحیح ہوتو پھر یہاں بھی یہی اقرار دینے میں کوئی دشواری نہ ہو

دسول العرم من سیست و در می است و در می است و در می است و العربی است و العربی است العربی است العربی است العربی است العربی العربی

ہوئے مسلمانوں سے میں کرتے ہوں تو لولی مانع ہیں رفتہ رفتہ اسلام ان میں پھیلتا کیا ہوگا۔ بوضمرہ کے کچھ رشتہ دار بنو بکر تھے یہ بھی مکنے کے مضافات میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے دوست خزاعیوں کے حریف ورقیب ہونے کے باعث صلح حدیبیہ کے بعد تک بھی مسلمانوں سے ان کی چھمک ہی رہی ان ہی کی حرکت کے خمیازے میں قریش نے مکہ کھویا تھا۔

### مزينه

یوگ دین سے سورف ہیں میل کے فاصلے پر رہتے تھے جیسا کہ ابن سعد (۲۰۲۰)

المال کے قریب رہتے تھے۔ کیوں کہ اس قبیلہ کے ایک سردار کو قبیلہ کی کا نیں جا گیر ہیں عطا ہوئیں حال ہے ایک اس جا گیر ہیں عطا ہوئیں حال ہیں ایک امر کی کمپنی قبیل نامی گاؤں میں ایک پر انی افقادہ کان میں جدید کھدائی کر کو دوسال تک سونا نکالتی رہی (جیسا کہ اس کے ایک کار پرداز نے ۱۳۱۵ھ میں مدینہ منورہ میں بیان کیا) اب سوناختم ہو جانے کے باعث قبیل کی کان کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کان کے قریب ایک پرانے قبرستان میں ایک کتبہ بھی کار پرداز نہ کورہ کو ملا ہے جس میں بلال بن حارث مُر ٹی کی کان کی اس جا گیر کا پراون نوی کندہ تھا۔ ابو یوسف نے قبیلہ کو فرع کی ست حارث مُر ٹی کی کان کی اس جا گیر کا پراون نوی کندہ تھا۔ ابو یوسف نے قبیلہ کو فرع کی ست میں کھا ہے جو مدینے کے شال مغرب میں ہے اگر جدید قبیل ہی قبیلہ ہے اور ابو یوسف کا بیان میں سے متعلق ہے جو قریش کے مواصلات کی شدرگ تھی۔ کویا آئخضرت نے اس علاقے کے ایک سردار کو ایک قبیتی جا گیر دے کر اس کا پابند کیا کہ قریش کہ 'اس کان سے اس علاقے کے ایک سردار کو ایک قبیتی جا گیر دے کر اس کا پابند کیا کہ قریش کہ 'اس کان سے آئی تک بھی کوئی زکو تہ نہیں کی جاتی۔ ' حکومت نے گویا جا گیر بہہ حقوق عطا کر دی تھی۔ اس علاقے نے ایک سردار کو ایک قبیل عالی ۔ ' حکومت نے گویا جا گیر بہہ حقوق عطا کر دی تھی۔ اس

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

سردار بلال بن حارث کوکان کی جا گیر دیتے ہوئے پروانے میں بیلھا کہ''آپ نے اے کی مسلمان کا کوئی حق نہیں دیا۔'' کو یا بیاراضی یا تولا وارث افرادہ تھی یا مسلمانوں کے دشمن وغیرہ مسلم مزینوں کی تھی جس کا پروانہ آنحضرت نے بلال کو دے دیا۔ ابن سعد کے مطابق بیالوگ کھھ میں مسلمان ہوئے اور ان کے کئی سوادی مدینہ آئے گر آنخضرت سلم اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ وہ اپنے وطن ہی میں جار ہیں تا کہ اس اہم علاقے پرکوئی غیر مسلم قبیلہ قبضہ نہ کر انہیں تھم دیا کہ وہ اپنے وطن ہی میں جار ہیں تا کہ اس اہم علاقے پرکوئی غیر مسلم قبیلہ قبضہ نہ کر اس سردار کوآنخضرت نے کچھ زرگی اراضی کی جا گیرکا بھی پروانہ عطا فرمایا جو ابن سعد وغیرہ میں ہے۔ ابو یوسف وغیرہ کھتے ہیں کہ اس پرکاشت نہ کرنے اور اُفرادہ ڈال رکھنے کے وغیرہ میں ہے۔ ابو یوسف وغیرہ کھتے ہیں کہ اس پرکاشت نہ کرنے اور اُفرادہ ڈال رکھنے کے خواہ شمندوں کو دے دیا۔ اس پروانے پرکا تب کا نام معاویہ کھا ہے کویا فتح ملہ کے بعد بیہ دوسرا مرانہ عطا ہوا۔

# انثجع اور عامر بن عكرمه

اقتح بظاہر قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے یعنی یہ قریش کے کاروانی راہتے پر مدینہ کے شال میں بہتے تھے۔ جب دو تین سال کی جدوجہد کے بعد مسلمان اس تجارتی شاہراہ پر موثر گرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ تمام قبائل جو کاروال سرائے کا پیشہ کر کے پلتے تھے بروزگار ہو گئے۔ چنانچہ ابن سعد نے ( اللہ اسمار حت سے لکھا ہے قبیلہ اشجح ای معاثی کساد بازاری کے باعث اپنا وفد مدینہ بھیجا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلیمی کرتا ہے۔ نعیم بن مسعود سے کیا ہوا معاہدہ بھی کافی ابتدائی زمانے کا ہے اور مورخ بھی صراحت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے جنگ خندت ۵ ھے قبل اسلام قبول کیا تھا۔ اس کامتن بھی درج کیا جاتا ہے۔

ا۔ مہربان رحم والے اللہ کے نام ہے۔

۲۔ نعیم بن مسعود بن زحیلہ اتجی نے اس بات پر ملفی کی۔

س۔ اس نے مدداور بہی خواہی کے لیے آپ سے طنی کی جب تک کداحد پر پہاڑا پی

جگدرہاور جب تک سمندر کی سیپ کو گیلا کرتارہ۔

۴\_ اور (اس کو ) تمکی نے لکھا۔ (ابن سعد )

محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر سول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 247 \_\_\_\_\_

قبیلہ عامر بن عکرمہ بھی المجعوں کے رشتہ دار تھے۔ آنخضرت نے ان کوکاروال سرایگی کے حق کی توثیق کا پروانہ عطافر مایا (ابن سعد) اوران کے ایک سردارکوایک جا گیر بھی عطافر مائی (ابن سعد دیبلی وغیرہ) ترفدی میں ایک دستاویز ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جا گیردار عداء بن خالد کے ہاتھ ایک غلام یا لوغری فروخت کی جس میں فروخت شدہ شئے کے جا گیردار عداء بن خالد کے ہاتھ ایک غلام یا لوغری فروخت کی دسرے مسلمان کے ہاتھ بھی'' کا اطمینان دلاتے ہوئے''ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ہاتھ بھی'' کا اصول تحریفر مایا ہے۔

يقبل خندق كى سياست تھى كەقرىش كا تجارتى مراستە بندكرد يا جائے۔

(٢)

غزوہ خندق کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قریش کے اقدام کا مدخم ہوگیا اب جزاشروع ہوگا۔اور یہ کہ اب مسلمان ہی جوابی اقدام کریں گ۔ حبہ سیاست میں منفی وتخ یبی پہلو کی جگہ اب مثبت اور تقمیری پہلوشروع ہوگیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے قبائلی معاہدات میں بیام ملحوظ رہنا صاف نمایاں ہے کہ مکتے کے اطراف اسلام کے دوست قبائل کا گھیرا ڈالا جائے۔قریش کے دشن تو آسانی سے دوست بن سکتے تھے کوشش کی گئ کہ قریش کے دوست نہیں یا کم از کم ناظر فدار رہیں جیسا کہ قریش تعاقات کے باب میں تذکرہ ملے گا۔

خزاعه

خزاعة قاتو قحطانی یعنی یمنی قبیله لیکن عهد نبوی میں مکتے کے قرب وجوار میں رہتا تھا اور
اس قبیلے کا پڑاؤا تنا بڑا ہوتا تھا جتنا جج کے زمانے میں پورے منا کی آباداس کی بہت ی شاخیس
تھیں اور کھ میں بنی المصطلق کے سواباتی اوروں سے عمو ما مسلمانوں کے تعلقات ہمیشہ بہت
ایچھے رہے (۱)۔ اس کے پھھ تاریخی اسبائب بھی تھے۔ زمانۂ جالمیت میں عبدالمطلب نے اس
قبیلے سے نسلا بعد نسل دوای صلیمی کی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اس
ا محامرۂ خندت کی قریش تیاریوں کی اطلاع انہوں نے مگے سے بگٹ صرف چار دن میں آگر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_\_\_ 248 \_\_\_\_\_ زندگی

حلینی کو نباہا بھی ۔ صلح حدیبیہ کے موقعہ پر ۲ ھیں جب یہ تجویز تھی کہ نہ صرف مسلمانان مدینہ اور قریش مکتہ ہی بلکہ اور بھی جو جو قبائل جس فریق کی طرف سے معاہد سے کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کریں۔ انہیں بھی صلح حدیبیہ سے استفاد سے کا حق ہوگا تو خزاعہ نے فوراً اعلان کیا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالمطلب کے برانے حلف نامے کی تجوید بھی منظور فر مائی اور ارشاد ہوا کہ '' زمانہ جا بلیت کی ہر طفی کو اسلام مضبوط تر ہی کرتا ہے۔'' اور جیسا کہ اور پھی ارشادہ ہوا کہ قریش کے حلیف بنو بحر نے جب خزاعہ سے کسی بات پر ناراض ہوکر شب خون مارا اور قریش بھی اس میں حقیہ دار بنو کسلے حدیبیہ ٹو صلح حدیبیہ ٹو شکے کہ ان کا ایک وفد دوڑا دوڑا کی زیادہ تفصیلیں نہیں ملتیں کہ ہنگامہ کس بات پر ہوا۔ بجزاس کے کہ ان کا ایک وفد دوڑا دوڑا وڑا وڑا دوڑا کی زیادہ تفصیلیں نہیں ملتیں کہ ہنگامہ کس بات پر ہوا۔ بجزاس کے کہ ان کا ایک وفد دوڑا دوڑا فریاد کے لے مدینہ منورہ آیا اور ایک منظوم معروضہ کیا جس کے اہم ابیات یہ ہیں۔

اے اللہ میں محمر کو یاد ولاتا ہوں وہ موروثی حلف جو ہمارے باپ اور اس کے باپ میں ہوا تھا۔

کہ قریش نے تجھ سے وعدہ خلافی کی اور تیرے پختہ عہد کوتو ڑا۔

اُنہوں نے ہم کو و تیر کی سفید زمین میں سوئے ہوئے آ د بوچا اور ہمیں رکوع و بچود کی حالت میں قتل کیا۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اطمینان دلایا کهتمهاری مدد کی جائے گ ۔

ابن سعد وغیرہ نے بدیل وغیرہ فزاعی سرداروں کے (جوسلے حدبیہ میں شریک ہوئے تھے) نام ایک مکتوب نبوی نقل کیا ہے۔ بظاہر بیا حدیبیہ کے بعد اور فتح مکتہ سے قبل کے زمانے کا ہے۔ اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوئی اور عظیم محبت کا انہیں یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ انہیں بھی مکتے میں اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے مسلمانان مدینہ کو یعنی وہ حج وعمرے کے لیے تو وہاں جا سکتے ہیں لیکن سکونت و تو طن کے لیے نہیں یہ بھی یاد دلایا کہ خود آپ کی طرف سے خزاعیوں کو کوئی گرند صلح حدیبیہ کے بعد سے نہیں پہنچا اور نہ آئندہ انہیں ڈرنے کی کوئی وجہ ہے۔ پھر اطلاع دی ہے کہ کلاب و ہوازن کے فلاں فلال سرداروں نے بھی ڈرنے کی کوئی وجہ ہے۔ پھر اطلاع دی ہے کہ کلاب و ہوازن کے فلال فلال سرداروں نے بھی

### رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 249 \_\_\_\_\_

مع اپ قبیلوں کے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور انہیں کرریقین دلایا ہے مسلمانوں اور خزاعیوں میں مسلمانوں اور خزاعیوں میں مساوات ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ صلح حدیبید کے بعد خزاعیوں کو مکتے میں کوئی تکلیف ہوئی اور ممکن ہے یہ تکلیف اس بنا پر ہوئی ہو کہ وہ صلح حدیبید میں مندرجہ حقوق سے زیادہ کا اپنے کو مستحق ممکن ہے یہ تکلیف اس بنا پر ہوئی ہو کہ چھیڑ چھاڑ کا آغاز اس سے ہوا ہوجس کا نتیجہ مندرجہ بالا خوزیزی کی صورت میں لکلا۔

خزامہ کی ایک شاخ قبیلہ اسلم تھی۔ ابن سعد نے ان کے نام ایک پروانہ نبوی درج

کیا ہے۔

- ا۔ اسلم کے لیے جوفزاعہ کی شاخ ہے۔ان لوگوں کے لیے جوان میں سے ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے بارے میں بھی بھی جی خواہی دکھاتے ہیں۔
  - ۲۔ انہیں ایسوں کے خلاف مدودی جائے گی جوظلم سے ان پر اجیا تک دھاوا بول دیں۔
    - ۳ اوران پرنی کی مدد واجب ہوگی جبکہ آپ ان کو بلائیں۔
- سے۔ اوران کے خانہ بدوش بدویوں کے لیے بھی وہی (حقوق و واجبات) ہیں جوان کی ستی میں رہنے والوں کے لیے۔
  - ۵۔ اور وہ مہاجر ہی ہیں جہاں بھی وہ رہیں۔
  - ۲ اورالعلاء بن الحضر ی نے لکھااور گواہی شبت کی۔

اس دستاویز کی پہلی سطر ہی میں ''اسلم من خزائے'' کے قطعی الفاظ ہیں لیکن ابن سعد کے اُستاذ داقدی نے اپنی کتاب المفازی میں بید دستاویز کسی قدر طویل تر الفاظ میں دہتے ہوئے اُستام کے لام کو پیش کے ساتھ ''اسلم'' لکھا ہے۔ من خزائے کے الفاظ وہاں نہیں ہیں اور بیہ بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدر الاشطاط نامی تالاب پر خیمہ زن تھے جب وہاں کا سردار بریدہ بن الخصیب حاضر ہوا اور اپنی قوم کا اسلام پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ بیہ ہماری بستی اور جانور ہیں۔ پچھلوگ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں باتی سہیں ہیں اب آپکا جو تھم ہو۔ بستی اور جانور ہیں ۔ پچھلوگ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں باتی سہیں ہیں اب آپکا جو تھم ہو۔ آپ نے انہیں وہیں رہنے کی ہدایت فرماتے ہوئے ایک پروانہ عطافر مایا۔ اِسلم (لام کے پیش آپ نے انہیں وہیں بلکہ مدینے کے بھی شال میں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

\_\_\_\_\_ 250 \_\_\_\_\_ دندگی قضاعیوں کے ساتھ بہتی ہوگی۔غدیر الاشطاط اب لا پتہ ہے۔ (۱) یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ دونوں

میں سے کس کے بیان کور جیج دی جائے۔ ابن سعد میں خزاعہ کی صراحت ہے واقد ی میں نام پر

صرف پیش کا پڑ جانا کا تب کاسہوبھی ہوسکتا ہے۔ ۔

اس دستاویز میں جمرت کے محم سے استثنار کا ذکر ہے۔ مدیند منورہ تشریف لانے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نومسلم افراد کو بجرت کر کے اسلامی سرز مین میں آ بسنے کا حکم دیتے سے اور فتح مکتہ کے بعد اس کو منسوخ فرما دیا۔ اس حکم سے بھی بھی استثناء کم سے قبل ہی ہوسکتا ہے۔ اس سے اس پروانے کی تاریخ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ابن سعد کے متن میں زکوۃ کاذکر ہے۔ باقاعدہ محکمہ زکوۃ تو عہد نہوی میں ۹ ھ میں قائم ہوا۔ لیکن غیر معین رضا کارانہ زکوۃ کا ابتدائے اسلام ہی سے ملتا ہے۔ حضرت جعفر طیار حبش جمرت کر گئے تھے تو وہاں نجاشی کی دریافت پر علاوہ اور باتوں کے بیان کیا تھا کہ آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم مسلمانوں کو زکوۃ کی بھی تاکید فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں مکّی سورتوں میں تو بنی اسرائیل کے متعلق بھی زکوۃ کا کئی بار ذکر ہے۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام ہی سے اس کی مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی رہی ہوگی۔

بعض اور قبائل کی طرح اسلم بھی کم از کم ایک سردار الحصین بن اوس کو جا گیرعطا ہوئی اور جناب رسالت صلی الله علیه وسلم نے اس کا تحریری پروانه عطا فر مایا جو ابن سعد نے نقل کیا ہے متعدد اسلمی سرداروں کے نام مکا تب نبوی کا ابن الاثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ گر ان کی عبارت ورج نبیس کی ہے جس کے باحث یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں کیا امور درج تھے۔

### جذام، قصاعه، عذره

عرب کے شال میں تبوک کے قرب وجوار میں ان قبائل کا پیۃ چلتا ہے اور بظاہر سے ھا کی فتح خیبر کے بعد ان لوگوں سے تعلقات پیدا ہوئے۔

اس زمانے میں سلاطین اطراف کے نام جو تبلیغی خطوط روانہ ہوئے ان کے سلیلے میں ابن ہشام وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک سفیر کا مال و اسباب قبیلۂ جذام کے علاقے میں بعض

کیا یمی غذرخم ہے جورابغ کے پاس ہے؟

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 251 \_\_

ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس پر اطراف کے بعض نومسلم جذا می خاندان مدد کو دوڑ ہے اور کٹا ہوا مال واسباب واپس دلایا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ایک تا دیبی مہم روانہ فر مائی مگر غلط فہمی ہے بعض بے قصور بھی اس کی زد میں آگئے انہوں نے مدینہ آکر فریاد کی تو آپ نے ان کی تلافی کا انتظام فر مایا۔

ایک کمتوب نبوی رفاعہ بن زید جذای کے نام اکثر مؤرخوں نے درج کیا ہے کہ 'میں نے اس کواس کی تمام قوم کی طرف تبلغ کے لیے بھیجا ہے جو قبول کر ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں شامل ہوگا جوروگردانی کر ہے تو اسے دو مہینے تک امان ہے۔'' بیہ معلوم نہیں کہ کب کا واقعہ ہے۔

ابن الاثیر کے مطابق تبوک ہے ۲ ھوالی پر مالک بن احمر الجذامی نے آنخضرت ہے مدینہ منورہ میں ملاقات کی۔ اس کے پروانے میں لکھا ہے کہ'' جب تک وہ اور اس کے ساتھی، نماز پڑھتے زکو ہ ویتے ، مسلمانوں کی اتباع کرتے ، مشرکوں سے کنارہ کشی کرتے ، مالِ غنیمت سے خس اوا کرتے اور قبائلی بیمۂ ہرجانہ کا ھتہ (سہم الغارمین) اوا کرتے ، نیز فلاں فلاں ھتہ اوا کرتے رہیں تو آئیس اللہ اور محمد کا امان حاصل رہے گا۔''

اس میں 'سہم الغارمین' عجیب ی چیز ہے۔عہد نبوی میں مدینہ منورہ میں قبیلہ وارساح کا ایک نظام پایا جاتا تھا جس کے تحت اگر کوئی فر دقبیلہ بھی مالی ہر جانہ اداکرنے کا پابند بنآ مثلاً خوں بہا وغیرہ تو پورا قبیلہ مِل کروہ ہر جانہ اداکرتا۔ اور اگر ایک قبیلہ اپنے وسائل سے اس سے عہد برآ نہ ہوسکتا تو دوسرے قبائل اس کی مددکرتے۔ معلوم نہیں ای طرح کی کوئی چیز مراد ہے یا کچھاور۔

## ؤومة الجندل

''دومتہ الجندل ......زمانہ قدیم سے ثال اور جنوب کے درمیان یعنی ایک طرف آرام اور بابل دوسری طرف ہنداور مصر کے سلسلہ تجارت کو جاری رکھنے کے لیے شاہراہ کا کام دیتا تھا۔ بلیکس بائبل ہسٹری باب مفصل ۲ ص م بحوالہ ماہنامہ دبدبہ آصفی، شعبان ۱۲۳۳ھ قلقہندی نے صبح الآثی (۳/۲۹۲) میں لکھا ہے کہ''نیے شام وعراق کے درمیان ایک حد فاصل حالے ان مویا عرب سے شال کو جانے والے تجارتی کارواں سب یمبیں پہنچتہ پھر شام یا عراق جہاں جانا ہوا لگ الگ رُخ میں مُڑ تے تھے۔ یہاں زمانہ جالمیت میں ایک عظیم الشان سالانہ میلہ (سوق) بھی لگتا اور اس کی اہمیت کے مدنظر اس کی ملکیت کے لیے آئے دن جنگیں ہوا کرتیں (تفصیل کے لیے دیکھوائن حبیب کے المبحر اور المرزوتی کی الازمنہ والا کمنہ میں باب اسواق العرب نیز کتاب 'عمید نبوی کا نظام حکر انی میں متعلقہ باب ) اکیدعباد یوں کے غلبے کی صورت میں یہاں کا حکر ان بنتے۔

بظاہر خیبری یہود یوں اور ملکی قریشیوں کی سازش سے ۵ھ میں اُ کیدر نے مدیندآ نے والے غلے کے کاروانوں کو یہاں ستانا اور ہراساں کرنا شروع کیا جیسا کہ مسعودی نے لکھا ہے۔ یہ برا خطرناک ہوتا چنانچہ فورا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے کے لیے بالنس نفیس روانہ ہوئے اطراف کے پچھ مفسدول کی کان گوثی بھی فرمائی (وابن سعد) نے اتنے میں احزاب نے خندق کے محاصرے کی ٹھان لی تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم آ دھے رائے سے مدینہ واپس ہو گئے، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے خادم خاص حضرت انس کی روایت ہے کہ كتب الى اكيدر دمة يدعوجم الى الاسلام" آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك إستبلغى خط كا بظاهر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب مناسب میمعلوم ہوا کہ اکیدر کے حریفوں سے جو اِس زمانے میں مغلوب تھے) دوتی پیدا کی جائے۔ چنانچہ چند ماہ بعد ۲ ھ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی سر کردگی میں ایک مہم جیجی گئی۔ جوفو جی ہے زیادہ سیاس تھی۔انہوں نے قبیلہ کلب میں تبلیغ اسلام کی اور جب نتیجہ اچھا نکلا تو اس کے ایک سردار الاضبغ کی لڑکی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دلم کے حسب الحكم خود نكاح بھى كرليا (ابن سعد 🕇 ۴۲) اور اس طرح دومته الجند ل كومفسدول سے پاك کرنے کا وسیع اور دوررس انظام شروع کیا گیا حدیبید و خیبر کے بعد تجارتی شاہراہ خود ہی پُر امن ہوگئی ہوگی ۔لیکن اکیدر جونصرانی تھا ایک خطرناک ہمسابیہ ہی تھا آخر ۲ ھ میں جب تبوک کی مہم اختیار فرمائی گئ تو حضرت خالد بن الولید کے تحت بھیج ہوئے فوجی دستے نے اکیدر کو زندہ گرفتار کر کے آستانہ نبوی کی خدمت کے لیے لا حاضر کیا۔

اس کے بعد کے حالات میں اُلجھن ہے ایک طرف تو ہمارے مؤلف (ابن سعد

وغیرہ) بیان کرتے ہیں کہ اکیور نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بلکہ جزیرد نے پر رضامندی ظاہر کی محتب محکم دلائل و بر امین سنے مزین، متنوع و امنفر د موضوعات پر مشامل مفت اُن لائن مکتب

ر سول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_

ا پنا قلعه ہتھیار اور اپنے علاقہ کی غیر مزروعہ زمین سُپر دکر دینی منظور کر لی۔لیکن یہی مؤلف دوسری طرف اس معاہدے کی جونقل درج کرتے ہیں اس میں جزیے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس اکیدر کے اسلام لانے، جھوٹے خداؤں اور ہُوں کو چھوڑنے، نماز پڑھنے اور ز کو ہ دینے کے اقرار بر مشتل ہے۔ شاید بلاؤری (فتوح ص۱۲) کی روایت ہی سیح ہو کہ اس نے اسلام قبول کرلیا محرجلد ہی مرتد بھی ہو گیا اور خالد بن الولید کے ہاتھوں مارا گیا۔ارتداد پر جزیے کی شرط اور صلح پھر بھی نا قابلِ فہم ہے۔ واحد حل جو سجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ معاہدے ک جونقل مارے مولفوں کو ملی وہ اصل نہیں ہے۔ بلکہ بعد کے زمانے میں جب بیعلاقہ بوری طرح مسلمان ہو گیا تو ان لوگوں نے ایک جعلی عہد نامہ تیار کیا ( تا کدا پے جداعلیٰ اکیدر کو بھی ا کی صحابی ظاہر کرنے کا موقع اور فخر حاصل کر سکیں ، اس جعل میں ان کو اپنے ہمسایہ قبیلہ کلب کے معاہرے سے مدد ملی ہوگی۔ بیرحارثہ بن قطن کلبی کے نام مکتوب نبوی ہے اور اس میں افتادہ زمینوں، نماز اور زکو ہ کی صراحت کم وہیش ان ہی الفاظ میں ہے جو اکیدر کی طرف منسوب معاہدے میں ہے اور سب سے عجیب سے کہ حارثہ کلبی کا سے پروانہ دومتہ الجندل والوں اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کلبیوں کے لیے ہے۔ گمان یہ ہوتا ہے کہ اکیدر کی گرفتاری اور ر ہائی کے بعد اُس سے قلعہ اور افتادہ زمینیں جو لے لی گئی تھیں۔ وہ تومسلم کلبی سردار حارثہ کو جو قرب و جوار میں رہتا تھا، دیدی گئیں اور حسب قاعدہ پروانہ لکھ دیا گیا۔ واللہ علم قطن بن حارث کے نام بھی ایک متوب نبوی ماتا ہے۔اس میں انہیں نماز اور زکو ق کی تاکید کی گئی ہے۔معلوم نہیں یہ مٰدکورۂ صدرحار نہ کا بیٹا ہے یا کوئی اور۔

اکیدر کے معاہدے کی ایک ذیلی تفصیل بھی دلچیپ ہے ابن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ
اس معاہدے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مُہر کی جگہ ناخن کا نشان ثبت فر مایا (ختم لظفرہ)
اکیدرعبادی یعنی جیرہ کا رہنے والا تھا جیرہ کی جگہ آج کل کوفیہ آباد ہے۔ یہ بابلی سرز مین ہے اور
عہد نبوی سے پہلے یہاں بڑا پُر انا رواج تھا کہ معاہدہ کنندہ اپنے انگو تھے کے ناخن سے ہلال کی
شکل معاہدے پر فبت کرے۔ پرانے بابلی معاہدے جوافیٹوں وغیرہ پر دستیاب ہورہے ہیں ان
میں اس کی ہے کثرت مثالیں اور صراحت ملتی ہے۔

بعض حالیہ مؤلفوں نے''بظفر ہ'' کوسہو بطنیتہ پڑھ کر خیال کیا ہے کہ چپڑی متی ہے

#### \_\_\_\_\_ 254 \_\_\_\_\_ زندگی

لا کھ کی طرح مہرکی ہوگی۔ گر فدکورہ بالا توضیح اور قدیم رواج کے مدِنظریہ خیال کرنا چاہیے کہ اکیدر کے اصرار پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ملک کے رواج کے مطابق''مہ'' کی اور ناخن کا نشان معاہدے پر بنایا۔

(٣) فتح ملّه کے بعد عرب قبائل سے تعلقات میں مساوات کی جگداسلامی برتری اور صاف نمایاں ہے۔

## حنین، ہوازن ،ثقیف، طائف

مکتے پر جب مسلمانوں نے اچا تک جملہ کر کے بے لڑے ہمڑے آسانی سے بہتنہ کرلیا اور آنخضرت کی بے نظیر فراخ دلی اور عفومنٹی سے متاثر ہو کر وہاں کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تو ہوازن اور ثقیف کا پریشان ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوا۔ مسلمان ملک گیری کے لیے کبھی اقدام نہیں کرتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت پر ہوازن ہی میں دودھ بیا اور پرورش پائی اور کئی سال ان میں گزارے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پاس داری میں بھی یقینا اقدام نہ فرماتے۔ بہر حال بعض باتوں سے پھھ استبناط شاید کیا جا سکتا ہے۔ مکتے والوں کی بہت می جا سکتا دور اس کے اطراف کے زرخیز علاقے میں املی کے دار جی کہ اس جا سکتاد پر مال لا وارث سمجھ کر طائف والوں نے قبضہ کرلیا اور اِس ڈریس بو جی جفتا بندی شروع کی۔ اور اِس ڈو جی جفتا بندی شروع کی۔

۲۔ آنخضرت چاہے بھول گئے ہوں کہ بھرت ہے قبل یہاں آپ کے ساتھ کیا جاہلانہ اور بے دردانہ سلوک کیا گیا تھا، لیکن دل کا چورخود طائف والوں کو نہ بھولا ہوگا، اور اس خوف سے کہ کہیں عام دنیا داروں کی طرح اب قوت، طاقت ہونے پراس شخصی برسلوکی کا بدلہ لینے کے لیے رحمت اللعالمین طائف کا زُخ نہ کریں، وفاعی تیاریاں شروع کی گئیں۔

۔ عام دنیا دار فاتحوں کی طرح اب فاتح مکتہ کہیں طائف کے زرخیز علاقے کی طرف بھی لیجائی ہوئی نظر نہ ڈالے،اس کے لیے احتیاطاً فوجی اجتماع ہونے لگا۔

مَلَے نے اچا تک دھاوے پر ہتھیار ڈالے تھا سے الزائی میں شکست نہیں ہوئی تھی۔
طائف میں مقیم مکیوں نیز مکنے کے تا حال غیر سلم باشندوں کی ریشہ دوانیوں کا بھی
امکان ہے اور طائف والوں نے بیسوچ کر کہ عین وقت پر غیر سلم یا نیم سلم اہلِ
ملّہ طائفوں کے حملے کو نجات دہندہ سمجھ کر مدد دیں گے اور پانچویں کالم کا کام دیں
گے۔ جنگ کی تیاری کی۔

یہ یا کوئی اور ایسے اسباب تھے جن کو تاریخ نے اب بھلا دیا ہے کہ ہوازن اور ثقیف کے قبائل جمع ہونے گئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوں دریافت حال کے لیے بھیجا جو کئی دن ان کے اندررہ کر تفصیلی اطلاعات ان کی قوت اور ان کے ارادوں کے متعلق لے آیا۔ دفاع کے لیے اندادی مہم بہتر بھی گئی اور اسلامی لشکر مکنے کا مناسب انظام کر کے خود مکنے سے حاصل ہونے والی کمک لے کرجس میں آدمی بھی تھے ہتھیار بھی روانہ ہوا اور دشمن سے بہلے پہل حنین میں ٹد بھیٹر ہوئی مکنے سے آنخضرت یہاں چاردن میں پہنچے تھے۔

(امتاع مقریزی)

یہ اس وقت بھی ایک غیر آباد مقام ہوگا اور خلاف تو تع دیمن سے مقابلے کے باعث اسے شہرت حاصل ہوگی اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آگیا اور آج بھی یہ خنین لا پہتہ ہے۔ گزشتہ ہزار سوا ہزار برس سے جومفسر موزخ جغرافیہ نولیں اور دیگر مؤلف اس کا ذکر کرتے آئے ہیں ان میں اس بارے میں باہم اختلاف ہے۔ کوئی اُسے مکنے سے ایک کی مسافت پر بتا تا ہے تو کوئی چار دن کی ۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم الی مہموں میں عاد ق'' توریہ'' دکھاوا کر کے چکر دارراستے سے دیمن پر جاپڑتے تھے۔ ای لیے عہد نبوی کے میدانِ جنگ میں پیش کیا ہوا نظریہ ہی مکرر دُہرانا پڑتا ہے کہ یہ خین غالبًا مگنے سے طائف جانے کے داستے پرسید ھے داستے کی جگہ نیم دائرہ چکر بنانے پر پڑتا ہوگا۔ یہ قریں قیاس نہیں کہ مکنے سے صرف ایک دن کے فاصلے تک دئمن کا لشکر آگیا ہواور آنخضرت بے خبر رہے ہوں۔ یقینا چار دن کی مسافت یعنی چایس میل یاس سے بھی کوئی زائد مسافت پر یہ معرکہ ہوا ہوگا۔

مسلمان لشکر جو دشمن کی کمین سے بے خبر پُر چے وادیوں اور دشوار گزار تنگ دروں میں سے گزر رہا تھا، یکا کی عرب کے بہترین تیراندازوں کی زد میں آگیا اور بتر ہتر ہوگیا۔ سبہ

\_\_\_\_\_ 256 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

سالاراعظم حضرت محمر صلی الله علیه وسلم کی انفرادی جانبازی اوراستقلال پرجلد ہی مسلمان سنجل گئے اور وشمن کو مار بھگایا۔ وثمن اپنے ساتھ نہ صرف اپنے تمام بیوی بچوں کو بھی لوالا یا تھا بلکہ اپنی پوری کا سُنات لیعنی اونٹ بکری بھی۔ انہیں سوائے طا سُف کے فصیل دارشہر کے کہیں امن کی تو قع نہتی ۔ بیاریانی انجینئر وں کا بنایا ہوا مضبوط قلعہ تھا۔

مسلمان بھی چلتے چلاتے طائف پہنچ گئے۔معرے کی تفصیل عہد نبوی کے میدانِ جنگ میں مل جائے گی۔ چند دن محاصرہ کر کے فتح کئے بغیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکتہ روانه ہو گئے۔شہر دس بارہ میل رہ گیا تو بھر انہ میں حنین کا مال ننیمت منگایا اور حب قاعدہ تقسیم کر دیا۔ ہوزان کواب ہوش آیا،شرماتے اور روتے چلاتے آنخضرت کے باس پہنچے اور رشتہ رضاعت کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی۔ آنخضرت نے کہاتم دیر کر کے آئے۔ فتح کے بعد ہے اب تک اس خیال ہے انتظار کیا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ تو سب مال وانسان واپس کر دیے جاکیں۔اب مال اور بیوی بچوں میں ہے کی ایک کا انتخاب کرو۔ لاز ما انہوں نے بیوی بچوں کا کیا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں اینے خاندان والوں کا حقہ تو فور أ واپس کرتا ہوں۔ باقی کے لیے نماز کے وقت پبلک کے سامنے استدعا کرو۔ان نومسلموں نے الیا ہی کیا۔ آ مخضرت نے اپنا پیش کش و ہرایا۔ فورا صحابہ کیے بعد دیگرے اُٹھتے اور این قبیلوں کی طرف ہے بھی مال غنیمت کے عورتوں بچوں کو واپس کرتے مکئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عریف مقرر کئے اور تفصیل ہے فروا فردا ہر ہر سیاہی کا عندیہ معلوم کریں اکثر نے مفت رہائی منظور کر لی۔ چند نے انکار کیا تو انہیں کہا گیا کدان کے حصہ کی مالیت سرکاری خزانے سے اداکی جائے گی۔ گروہ لاز مار ہائی منظور کریں۔اس کا امکان ہے کہ چندایک نوعمر غیرشادی شدہ لڑکیوں نے فاتحوں ہی کے پاس رہنا اوران کے حبالہ نکاح میں آ جانا منظور کرلیا ہو۔ باتی سب عورتیں بیج ہوزان کے وفد کے ساتھ مسرت ہے آنسو بہاتے اپی بستی کو روانہ ہو گئے پھرآ تخضرت مجھی مدینہ سدھارے۔

غالبًا مسلمانانِ ملّہ نے طاکف سے معاثی واخلاقی قطع تعلق کرلیا ہوگا۔ اُس معاثی دباؤ کو طاکف کتنے دن سہار سکتا جب کہ اس کے چوطرف اسلام تیزی سے پھیلتا جارہا تھا چند ماہ بعد آخر انہوں نے بھی آنخضرت سے دوئی کے حصول کے لیے ایک وفد مدینہ بھیجا۔ ان

کے ذہن میں اسلام صرف سیای سرتسلیم خم کرنا تھا۔ اِی لیے ان کے وفد نے ایک غیرمفتوح ملک کے نمائندے کی حیثیت ہے ایسی شرطیں پیش کیں جو یقینا خوداس کے این ذہن میں بھی بھاؤ بڑھانے اور بھاؤ چکانے کے سوا کچھ نتھیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہونے کو تيار من \_ بشرطيكه:

نماز ہے مثنیٰ کئے جا کیں۔

طائف کوبھی مکتے کی طرح ایک حرم قرار دیا جائے (شائد حج سے استثناء منشاہو) \_٢

ز کو ۃ ہے مشتیٰ کئے جا کیں۔

جہاد ہے متثنیٰ کئے جاکیں۔ ( یعنی جری فوجی خدمت اور آ تحضرت کی جنگوں میں \_~ رضا کارمہا کرنے سے بری رہیں)

ان کےشہر کا قدیم آبائی بت خانہ نہ توڑا جائے۔

زِنا کی انہیں ممانعت ندر ہے۔ \_ 4

ئو د کی انہیں ممانعت ندر ہے۔ \_4

شراب کی انہیں ممانعت نہ رہے۔ \_^

ادر کہتے ہیں کہوہ معاہدہ مسودہ لکھ کربھی لائے تھے کہ دستخط کی جگہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مُہر لگا دیں۔معاہدہ کیا ہے کہ بورے اسلام سے استثناء ہے معلوم نہیں روز ہے ہے اشتناء کا بھی مطالبہ کیا پانہیں۔ بہر وال صاف نظر آئے گا کہ انہیں آنخضرت کے مثن کی روح کو تمجھنے میں غلط فہمی ہوئی تھی اور وہ اے محض ایک ظاہر داری کا دھندا تمجھتے اورمفتو حوں پر عائد کی جاے والی شرطیں خیال کرتے ہوں مے۔ آنخضرت نے فوراً قوت کیکن محبت ہے ان کے خیالات کی تقییج کی اور اس طور پر دلداری کی کہ وہ بھی شرما گئے اور تمام لغومطالبوں سے وستبردار ہو مجئے۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے انہيں بتايا كه نماز اور عبادت كے بغير انسان انسان نہیں رہتا اور ایبا ند ہب کسی کام کانہیں جو صرف دنیا داری اور مادہ برستی برمشمل ہو۔ زنا کاری ایک پلید بداخلاتی ہے اور بتایا ہوگا کہ جس طرح تم اپنی بیوبوں بچیوں کا دوسرے ہاتھوں خراب ہونا پندنہیں کرتے ای طرح دوسرے بھی اپنی بیوبوں بچیوں کا تمہارے ہاتھوں خراب ہونا گوارانہیں کر سکتے۔ ان کی زکوۃ اور جہاد میں ان کی کمک اس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

258 \_\_\_\_\_ زندگی

وقت کی بڑی اسلامی مملکت کے لیے چھوٹی می چیز ہوگی۔ آنخضرت کے ان کو بروایت ابوداؤد اس ہے مشتنی کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ نیز طائف کوحرم قرار دینے پر اور خاص اس بارے میں ایک اعلان بھی جاری کیا گیا اور خلاف ورزی پرسزامقرر کی گئی۔لیکن قوم کی تعلیم چوں کہ اب آخفرت کے ہاتھ میں تھی اس لیے قرآن کے پڑھنا تا کہ مسلمانوں میں نگو نہ بنیں۔ بُت کے لیے اس استثناء سے جلد ہی خود دستبردار ہونا ناگزیر تھا تا کہ مسلمانوں میں نگو نہ بنیں۔ بُت خانے کے متعلق آنخضرت نے ایک لطیف فداق کیا اور کہا کہ تم اسے نہ توڑو ہم اپنے آدمی کھوا کرتوڑ لیس گے۔ تہارے اوہام کے مطابق کوئی بلا آئی ہے تو ہمارے آدمیوں پر آجائے گی۔ سود کے متعلق روایتوں میں پچھا بہام سا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے عکاظ کے گی۔ سود کے متعلق روایتوں میں پچھا بہام سا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے عکاظ کے آئندہ میلئے تک روار کھ کر اس کے بعد منسوخ کیا گیا اور کہا گیا کہ قرضوں میں سے صرف اصل راس المال واپس لینے پر قناعت کی جائے۔ اُن کے معاہدے کا جومتن تاریخوں نے مخفوظ کیا ہے وہ دلچیں کے لیفل کیا جاتا ہے۔

- ا۔ مہربان رحم والے خدا کے نام سے۔
- ۲۔ یدایک تحریر ہے اللہ کے رسول محمد کی جونی میں، ثقیف کے لیے۔
- س۔ ککھا جاتا ہے کہ ان کو اس خدا کا ذمہ دیا جاتا ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور نبی بن عبداللہ کا ذمتہ اِس چیز کے متعلق جو اس دستاویز میں ککھا گیا ہے۔
- سے شک ان کی وادی حرام ہے اور سب کے سب خدا کے لیے حرام کی گئی ہے۔ وہاں کے جنگلی خاردار درخت، وہاں کا شکار، وہاں ظلم کرنا، وہاں چوری یا کوئی پُرائی کرنا۔(سے حرام ہیں)
- ۵۔ اور (اس وادی) وج کا ثقیف ہی کوسب سے زیادہ استحقاق ہے ان کے طائف
   (قلعے) کوعبور نہیں کیا جا سکے گا۔ اور نہ کوئی مسلمان وہاں جا کر ان کو وہاں سے نکال
   سکے گاوہ اپنے طائف میں یااس کے سوااپنی وادی میں جو ممارت چاہیں بناسکیں گے۔
- ۔ ان کو نہ تو فوجی خدمت کے لیے جمع کیا جائے گا اور نہ اُں نے عُشر ز کو ۃ لیا جائے گا اور نہ ہی مال یا ذات کے متعلق ان برکوئی جرکیا جا سکے گا۔
- 2\_ بیمسلمانوں ہی کا ایک گروہ ہے۔ جہاں جا ہیں جا آسیس مے اور جہاں جانا آنا

### **رسول اکرم کی سیاسی ذندگی** \_\_\_\_\_\_ 259 \_\_\_\_\_\_ جا بیں جا آ کیں گے۔

- ۱وران کے پاس جواسیر ہووہ ان ہی کا ہوگا اور انہیں کوسب لوگوں سے زیادہ اس پر
   استحقاق ہوگا تا کہ وہ اس کے متعلق جو چاہیں کریں۔
- 9۔ ان کورہن کی ضانت پر جوقرض وصول طلب ہواور اس کی ادائے کی مدّ ت آ جائے تو وہ سُو د ہے اور اللہ ہے اور جوقرض رہن کی ضانت پر موسم عکاظ کے بعد تک کے لیے ہوتو اس کا اصل راس المال عکاظ کے وقت ادا کر دیا جائے۔ (ابن عبد البر اور لسان العرب کی روایت میں۔'' تو اس کا راس المال ادا کر دیا جائے اور عکاظ میں سود لیا جا سے گا۔ اس کے بعد نہیں۔''
- 10۔ اور ثقیف کوان کے کھاتوں میں ان کے اسلام لانے کے دن لوگوں سے جو وصول طلب دیون میں، وہ ان کوملیں گے۔
- اا۔ اور ثقیف کولوگوں سے جو امانت یا مال یا آدمی (یعنی لونڈی غلام) جے امانت رکھانے والے نے مال غنیمت میں حاصل کیا تھا یا اسے کھویا تھا، وصول طلب ہوتو ضرورواپس کئے جائیں گے۔
- ۱۲۔ اگر ثقیف کے کوئی لوگ یا سامان (اب) غیر حاضر ہوتو اس کو بھی وہی امن حاصل ہو گا جو حاضر الوقت کو ہے اور ان کا جو مال لتیہ میں ہوتو اس کو بھی وہی امن حاصل ہو گا جو وج میں کے مال کو ہے۔
- سا۔ اور ثقیف کا جو حلیف تجارتی معاملت دار ہوتو اس کو بھی ثقیف کے لیے طے شدہ امر ہی حاصل ہوگا۔
- ۱۳۔ اگر ثقیف پر کوئی الزام لگائے یا کوئی ظالم کرنے والے ان پرظلم کر ہے تو ان کے متعلق اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چاہے مال کے متعلق ہو یا جان کے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان ان ( ثقیف) کی مدد اس مختص کے ظلاف کریں گے جوان پرظلم کرے۔
- 10۔ اورلوگوں میں ہے جس کے متعلق انہیں ناپند ہو کہ وہ ان کے ہاں آئے تو ایسا مخص

ان کے ہاں نہ آسکے گا۔

- ۱۲ اور بازاراور بیویارگھروں کے صحنوں میں ہوگا۔
- ے ۔ اُن کا امیران ہی میں ہے ہوا کرے گا کوئی دوسرانہیں۔ چنانچیبٹی مالک پران کا امیر ادراحلاف بران کا امیر ہوگا۔
- ۱۸۔ اور ثقیف والے قریش کے جن تا کتانوں کی آب رسانی کریں محیق آب رساں کو اس کا آ دھا ملے گا۔
- 19۔ اور ان رہن کی ضانت پر جوقرض وصول طلب ہوتو سودنہیں لیا جائے گا۔ اگر رہن کے مالک فوری ادائی کے قابل ہوں تو اداکر دیں گے اور اگر فوری ادائی نہ کر کتے ہوں تو آئندہ سال کے جمادی الاولی تک ہوسکے گا۔ اور جس کا وقت آگیا اور ادانہ کر ہےتو گو مااس نے سُودلیا۔
- ۲۰ اور ان لوگوں سے جو قرض وصول طلب ہوتو انھیں اصل راس المال کے سوا بچھ نہ ملے گا۔
- ۳۱۔ اوران کے پاس جواسیر ہو جسے اس کے مالک نے پیج دیا ہوتو ای کو بین کاحق ہوگا۔ اور بیچا نہ گیا ہوتو اس میں (فدیہ) چھاونٹنیاں ہوں گی آ دھوں آ دھ تین سالہ اونٹنیاں اور دودھ یلائی (بنت لبون)عمرہ موٹی۔
  - ۲۲۔ اورجس نے معاملہ تھے کر کے پچھٹرید ہوتو اس بھے کا ای کاحق ہوگا۔

(ابوعبيد كتاب الاموال ص٥٠٦)

مؤطا امام مالک (۳۱/۸۳) میں زمانہ جاہلیت کے سود کی جو کیفیت کھی ہے وہ غالبًا ثقیف پر بھی صادق آتی ہے کہ کچھ قرض دے کر مدت معین کی جاتی۔ اگر وقت پرارا ہوتو فبہا ورنہ قرض کو زُگنا قرار دے کر مدت بڑھا دی جاتی۔ اس مہلت میں بھی ادائی نہ ہوتو قرض کی مقدار پھر دُگنی کر کے مزید مہلت دی جاتی۔

ابن سعد (۳۳۱/۲) نے ایک عجیب ی بات کھی ہے کہ ثقیف کے وفد کے اصرار پر معاہدے کی دستادیز پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (کی چونکہ نرینہ اولاد نہ تھی اس لیے آپ کے) دونوں نواسوں کو بھی گواہی شبت کی گئی۔امام حسن کی عمراس وقت چارسال کی تھی اورامام حسین کی تین ساڑھے تین سال کی۔انگوٹھوں کا نشان لگایا گیا۔(ابوعبیدے،۵۰۴) میں بھی اس

## رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 261 \_\_\_\_\_

کا کچھذ کر ہے۔ مرمحض قیاس آ رائی۔

ایک مکتوب نبوی اور ملتا ہے جس میں اہل طائف کے نام ہدایت نامہ ہے کے'' مکئی کی شراب حرام ہے۔''

چند ماہ بعد آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور فتنہ ارتداد کے وقت حضرت الوکر ٹے ان کے گورز عنان بن الی العاص التفلی کو تھم بھیجا کہ اپنے علاقے کے ہر تعلقے (خلاف) سے فوجی رضا کار بھیجے۔ گورز نے بروایت طبری ہرمخلاف کو بیس سپاہی مہیا کرنے کا بابند کیا اور اس کی بے چوں و جرافعیل ہوئی۔

طائف کے کچھلوگ اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے ان کے وفد کی آمد کے وقت مغیرہ بن شعبہ التفی مدینے ہی میں تھے خیبر میں مخینقوں وغیرہ سے سابقد پڑا تھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں کواس کے بنانے کی تعلیم پانے جرش بھیجا تھا۔ ان میں عروہ بن مسعود ثقفی اور غیلان بن سلم ثقفی بھی تھے، اور ای تعلیم سفر کے باعث وہ حنین اور محاصر ہ طائف میں آنخضرت کے ساتھ ندرہ سکے تھے اس تعلیم گاہ جرش کا نیچ بھی ذکر آتا ہے۔ ایک روایت میں تو طائف میں خودسلمان فاریؓ نے اپنے ہاتھ سے ایک مخین تیار کر کے لگایا۔

## جرش

طائف کے جنوب میں تبادلہ اور جرش کافی اہم مقام تھے۔ فتح ملّہ کے بعد لیکن غالبًا طائف کے اسلام لانے سے قبل ایک بمنی سردار صروبن عبداللہ لازوی نے اسلام قبول کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کا مجاز کیا کہ اپنے آس پاس کے علاقے میں مناسب فوجی کارروائیاں کریں۔ ابن ہشام (ص ۹۵۴) نے لکھا ہے۔ کہ صروبن عبداللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے ایک فوج لے کر چلے اور جرش میں اُرّے جوان دنوں ایک فصیل دار بند شہر تھا۔ محاصرے کی تاب نہ لا کر اہل جرش مجبور ہوئے اور ایک محامدہ کیا (جس کا خلاصہ بلذری ص ۵۹ میں ہے) کہ ان کی جائیداد ان ہی کی رہے گی آئندہ مسلمان مسافروں کی گزرتے وقت یہ مفت مہمان نوازی کیا کریں گے۔ نیزیہاں کے اہل کتاب یہود وغیرہ پر گزرتے وقت یہ مفت مہمان نوازی کیا کریں گے۔ نیزیہاں کے اہل کتاب یہود وغیرہ پر

جزیہ بھی لگایا گیا۔ نیز حفرت ابوسفیان کو یہاں کا گورزمقرر کر کے بھیجا گیا۔ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اس جوش میں اس زمانے میں جیرت ہوگی کہ اتنا بڑا تمدّ ن ہوکر وہاں مجنیق دبابا صبور وغیره قلعه شکن اور دفاعی آلات بنتے ہوں۔ یہاں مدیند مغلقہ ہونا بھی حیرت پر حیرت پیدا

ایک اور شہر ہے جس کا نام وجیم کے زیر کے ساتھ حرش ہے۔ بیہ جنو بی فلسطین (عالیہ سربق اردن میں ہے۔ یونانی دور میں یہ بڑا اہم مقام تھا۔ اب تک اس کے شاندار کھنڈر ایک عظمت ماضی کے گواہ ہیں۔مورز خ اور جغرافیہ نگار (مثلاً یا توت) یہاں کی فصیلوں وغیرہ کا تفصیل ہے ذکر کرتے ہیں۔

گمان ہوتا ہے کمنجنق اور دبابہ بنانے کی صنعت سکھنے کا ریگر اِی شالی برش بھیجے مکئے ہوں کے اور صرو بن عبداللہ کی مہم میں جرش کے ساتھ مدینہ مغلقہ کے الفاظ محض سہوا آ مجے۔ رادی کو جرش کا شائدیة نه تھایا جرش سے وہ بے خبر تھا۔ دونوں کوایک سمجھ لیا۔

اگر ایسانہیں بلکہ طائف کے جنوب کی بہتی جرش میں بھی فوجی کلیں بنتی تھیں، تو اس علاقے کوشاباش ہے کہ وہ مکتے مدینے اور طائف سے بھی تدن میں یار تھا حتی کہ طائف کے کارگروہاں تعلیم یانے بھیجے گئے۔

حب معمول نومسلم جُرشيوں كے ساتھ مراعات كى كئيں ۔ان كے نام ايك كمتوب نبوى میں (جودیبلی نے محفوظ کیا ہے) لکھا ہے کہ 'اسلام لاتے وقت ان کے پاس جوقباکلی چراگاہ تھی وہ ان ہی کے لیے محفوظ رہے گی جس میں ان کی اجازت کے بغیرکوئی اور اپنے جانور نہ جرا سکے گا۔ جو نہ مانے تو اس کا مال بدر ہے جو جا ہے چھین نے۔ زبیر بن حماط کے بیٹے کو جوقبیلہ تحتعم میں ہے گرفتار کرو کیوں کہ اس پر ایک ضانت کی ذمہ داری ہے۔'' معلوم نہیں یہ کیا واقعہ تھا۔ ممکن ہے ای کی بناء پرصرو بن عبداللہ کوتادیبی کارروائی کرنے پر مامور کیا گیا ہو۔

### متفرقات

9 ھ عام الوفو د كہلاتا ہے۔ كيونكه مكنے كى فتح كے بعد سارے عرب كے درجنوں حجموثے چھوٹے قبائل اسلام قبول کرتے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد لے کر حاضر ہوتے اور اینے علاقوں کی ملکیت وغیرہ کے پروانے حاصل کرتے جاتے تھے۔ اس سال کے اواخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ براُ ۃ کے نازل ہونے پر حج کے زمانے میں اس کا

بعدان ویا دوره مراس ری رجید و با می می می می می ای می سی در مداری کے کا کا می در مداری کے در سال احد جب رسول اکرم نے اس میں خود جج فر مایا، تو کہتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ مسلمان میدان عرفات میں جمع ہوئے تھان کو خاطب ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فر مائی اور جبل الرحمہ پر چڑھ کر ججة الوداع کا جومشہور خطبہ دیا وہ حقیقت میں حقوق انسانی کا ایک منشور اعظم ہے (اس کا ترجمہ آگ الگ

درج ملے گا) اس کے تین ہی ماہ بعد آ پ رفیق اعلیٰ جل شانہ ہے جا ملے۔

جو قبائل مسلمان ہوتے جاتے وہاں دو گونہ سیاست کار فر ماتھی۔ نہ صرف انہیں نماز پڑھا کرنے اور مرکز حکومت کوز کو ق و یا کرنے کا پابند کیا گیا بلکہ اس کی تعمیل کرانے پر ہر چھوٹے بڑے مقام پر مسلمان عامل (گورنر) مرکز سے مامور کر کے بھیجے جانے گئے۔ ان کا فریضہ کی فتم کا تھا۔ مقامی لوگوں کو اسلامیات کی تعلیم وینا۔ اچھا کر دار سکھانا۔ ان کے مقدموں میں انصاف کرنا اور ان سے زکو ق وصول کر کے حسب قاعدہ خرج کرنا اور گویا اس محصول کے معاوضے میں ان کی حفاظت کرنا اور ان کے کھانا کیڑ ابقدر ضرورت مہیا کرنا۔

اُس سے چندلوگ جن کے پُرانے حقوقِ مستقرہ متاثر ہوتے اوران کی چودھریت ختم ہورہی تھی یاان کی لوٹ ماراورانسا نیت سوزی کی آزادی میں دخل اندازی ہورہی تھی، بچر سکتے سے اور بچر سے بھی ہے۔ چنانچہ آخضرت کی زندگی کا آخری زمانہ اور خلافت صدیق کا ابتدائی زمانہ ای کتافی میں گزرا جس کا مختر تیمرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ تفصیل تو ایک خصوصی کتاب کی مختاج ہے اور واقدی کی اس موضوع پرخصوصی تالیف (کتاب الردہ) جو دستیاب ہوگئ ہے اس قابل ہے کہ اسے شائع کیا جائے اور اس کی تفصیل تو کیل کر کے دیگر کتب تاریخ کے مواد سے اس کی تفصیل و بحیل کی جائے۔

## ارتداد وبغاوت

کی کی کامیابی دی کی کرحسد کا ہوتا فی الطبع انسانوں میں ایک عام فطری بات ہے اور پھر نہیں تو سارے عرب سے زکو ہ کا وضول ہوکر مدینہ جانا رقابت و جذبات کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ زرّ کے ساتھ زمین وزور یعنی اقتدار کے لیے بھی کشکش ہو کتی ہے۔

#### يمامه ونجد

بنو حنیفہ کا ایک سردار شامہ بن اٹال تھا ابن حجر (اصاب ص ۹۲۱) نے لکھا ہے کہ قبل اللہ اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا کہ مزید اصرار کیا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ م ھیں برمعو نہ اس کے علیہ وسلم کو دھمکایا کہ مزید اصرار کیا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ م ھیں برمعو نہ اس کے علاقے میں عامر بن الطفیل وغیرہ نے دھو کے سے اسلامی مہمانوں اور مبلغوں کا قتل عام کیا تھا۔ ۲ ھے کے آغاز پر (خمیں ۲/۳) ثمامہ گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا۔ آخضرت کی عنایت اور جات کے سائر ہوکر اس نے اسلام قبول کیا اور بیامہ سے غلہ کی برآ مد منکے کو بند کر دی جو ابھی تک مسلمانوں سے برسر جنگ تھا۔ ثمامہ کا اسلام سی اور پختہ تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کے موقع پر بھی اس نے اسلام کی عظیم خدمت انجام دی طبہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کے موقع پر بھی اس نے اسلام کی عظیم خدمت انجام دی (طبری)۔

یمامہ ونجد کا اعلیٰ حقہ جو خلیج فارس ہے متصل ہے، کافی حد تک ایرانی اثرات میں تھا۔ بنو حنیفہ کے بڑے قبیلے کی ایک آور شاخ کا سردار ہوزہ بن علی تھا اشقاق ابن درید (۲۰۹) میں لکھا ہے کہ کسرائے ایران نے اسے ایک ٹو پی عنایت کی تھی جس میں ایک جواہر

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 265 ،

لگا ہوا تھا جے وہ پہنا کرتا تھا۔ اس لیے ہو ذہ کو ذوالتاج (تاج والا) کہا جاتا تھا۔ ' (نیز دیکھوعقد الفرید ۲/۲۷) پارانی کاروانوں کی حفاظت کا ذمہ داراورشاہ ایران کا حلیف تھا۔ نبتو ی میں بزنطینی قیصر روم کے ہاتھوں ایران کوشکست ہوئی اور ملک میں شاہ گردی ہونے گلی تو مرکز کا اثر ان دور دراز و ماتحت علاقوں پر ڈھیلا ہوگیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے میں ہو ذہ کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا شریک اقتدار بنا کیس تو اسلام لانے پر آمادہ ہے۔ جلد ہی ہو ذہ دنیا سے چل بسا ادر اسلام کی بڑھتی ہوئی کامیا بی دکھ کر بنو حنیفہ کے بھی چند قبائل مسلمان ہوئے۔

(ابن ہشام ص ۹۴۵ وغیرہ)

ای زمانے میں ایک اور قبیلے کا وفد مدینہ آیا۔ جس میں مسلمہ بن حبیب بھی تھا۔ تاریخ ای کومسیلم کذاب کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ مدینے میں اسلام قبول کرنے کے باوجود وطن واپس ہوتے ہی اس نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوایک گتا خانہ خط لکھا اور ہودہ بن علی کی طرح شرکت اقتدار کا دعویٰ کیا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے سفیروں سےمعلوم کیا کہ بیسب مرتد ہو مجئے ہیں اور ایک سخت جواب دیا گیا۔اب مسلمہ نے کھٹم کھلا نبوت کا دعویٰ شروع کیا۔اس فتنے کے انسداد کو کئی سال لگے۔ آخر خلافت صدیقی میں خالد بن الولید کے ہاتھوں اللہ کی تلوار جب چلنے لگی تو مسیلمہ اور اس کے بہت سے ساتھی مارے مکے اور اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔مسلمہ ایک ادیب اور قابل فخص تھا۔قر آن کی نقل میں اس نے بہت ی آیتیں اور چھوٹے سورے بھی بنائے تھے جن میں سے بعض تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں لیکن اس مصنوی قر آن میں ادب واخلاق کی جگہ صرف سطحی ترنم محض پیروڈی ( Parody ) یا منه چرانا نظر آتا ہے۔مسلمہ میں انظامی قابلیت اور سیاس کار براری بھی کافی تھی۔اس کی ہمسابیہ جاح تمیمیہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی تو مسلمہ نے آسانی ہے اے رام کرلیا اور وہ اپنی نبوت ہے دستبردار ہوکرمسیلمہ کی حلیف بن گئی۔مسیلمہ کا مصنوعی قرآن اس میں خوب کام آیا۔ سجاح کی جوانی کی راتیں مرادوں کے دن تھے۔ جب مسلمہ سے تخیلے ک گفتگو سای مسائل پر ہونے گلی تو مسلمہ کےخود آگ لگا دینے والے انتہائی فخش جملے کافی تھے۔ بیچاری عورت ذات کتنی در صبط کرتی ۔ جنس کے سلاب میں ڈوب کرختم ہوگئ ۔ مسلمہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_\_\_ 266 \_\_\_\_\_ دندگی دسول اکوم کی سیاسی ذندگی در این کے بعد اس نے تو بہرلی اور پھر کہتے ہیں کدرائخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے بہت دن تک زندہ رہی ۔

جبتہ الوداع کے بعد یمن میں اسود العنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سردارکا نام ذوالخمار عبہلہ بن کعب تھا۔ قبیلہ مذج نے اس کا ساتھ دیا اور نجران کا رنگ بھی بدلنے لگا اس نے آخضرت کے متعدد عاملوں کو اپنے اور قبیلہ مراد کے ہاں سے نکال باہر کیا۔ بعض عاملوں کو قتل بھی کر دیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے افسروں کو اپنی قوت اکٹھی کرنے اور اس بغاوت کو فروکر نے کی جدوجبد کا تھم دیا۔ اسود کا اثر ملک پر اس کے جادومنتر وغیرہ کے باعث ربجھ باعث ربجھ باعث ربجھ باعث ربجھ کر اور اس کے شوہر کو آل کر کے تصرف کر لیا تھا۔ وہ رائے العقصید ولڑی تھی اور اس کی امداد سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دو دن قبل اسود مارا گیا اور بے سری فوج پھر جلد ہے آسانی رام کر لی گئی اور اس فتنہ کا بھی خاتمہ خلافت صدیقی میں ہوا۔ اس نے معفر موت سے طاکف تک اپنا اثر پھیلا لیا تھا۔

مسیلمہ، سجاح اور اسود عنسی کی دیکھادیکھی طلیحہ بن خویلد اسدی نے بھی نبوت کا سوانگ رچایا۔ اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خط لکھ کر دوستی اور شرکت اقتدار کی خواہش کی۔ یہ مدینے کی شال میں عظفان کا سردارتھا۔خلافت صدیقی میں حضرت خالد بن ولید إدهر مامور ہوئے اور آسانی سے اس فتنے کا بھی انسداد ہوگیا۔

عالبًا ہوذہ بن علی کے بعد ذوالتاج کا لقب اورعہدہ عمان کے لقیط بن مالک الاذدی کو صاصل ہوا تھا۔اس کو بھی نبوت کے دعوے کا شوق چرایا۔

آ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے اپنی زندگی میں اُنیس خط فتنہ ارتداد دو بعادت کے انسداد کے لیے اینے عاملوں اور راسخ العقیدہ قبائلی سرداروں کوتح بر فرمائے تھے۔ اسنے میں آ پ کی وفات ہوگئی اور صورتِ حال میں بغاوت کے تھیلنے سے مزید نزاکت وانتشار پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر ؓ نے مدینے کے اطراف کی ایک بڑی فوج اسامہ بن زید کی سرکردگی میں فلسطین بھی بجوا دی۔ اس سے بھی کہتے ہیں کہ شروع میں بعض گئیر وں کو سرزوری دکھانے کی خوصلدافزائی ہوئی اورخود مرکز مدیندان کے زغے سے کویا محاصر سے میں آ گیا۔

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بغاوت کے کئی اسباب سے بعض لوگ مرتد ہوگئے سے بعض جگہ نے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے سے اور زکوۃ کی مرکز کو اوائی نبوت پیدا ہو گئے سے اور ابعض جگہ محض مرکزیت پر اعتراض تھا۔ اور زکوۃ کی مرکز کو اوائی سے انکار کیا جارہا تھا۔ یا دہوگا کہ 9 ھے کے اوافر میں سارے عرب میں زکوۃ کے محصل مامور کئے گئے سے اور ااھ کے آغاز پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔ اس فتنے کا استصال جس تیزی، خوبی اور قوت سے ہوا وہ اگر چہ تاریخ عالم کا ایک لافائی واقعہ ہے لیکن اس کے لیے ہم عہد نبوی سے باہر ہو جائیں گے۔ یہاں اس کی تفصیلیس زیادہ تر طبری سے لی اس کے لیے ہم عہد نبوی سے باہر ہو جائیں گے۔ یہاں اس کی تفصیلیس زیادہ تر طبری سے ل

# عہدِ نبوی کی سیاسی دستاویزیں

کمتوبات نبوی کوجمع کرنے کا شوق عہد صحابہ ہی سے نظر آتا ہے۔ کسی دور کی سیاست کو سیحصنے کے لیے مورخوں کے عام مذکروں سے زیادہ اس دور کی سرکاری تجاویزوں پر اعتاد کرناضیح ہوتا ہے۔ اگر چہ عبد نبوی کی بہت می دستاویزیں زمانے کی دستبرد سے اب ناپید ہوگئ ہیں، پھر بھی کسی اور قدیم نبی یا حکمران کے برخلاف رسول عربی کے سلسلے میں ایسا جتنا موادمحفوظ ہیں، پھر بھی کسی اور قدیم نبی یا حکمران کے برخلاف رسول عربی کے سلسلے میں ایسا جتنا موادمحفوظ ہے وہ بے نظیر ہے۔

اپ مطالعات سرت کے سلسے میں اس کی بھی کچھ خدمت کی سعادت حاصل ہوئی۔
۱۳۹۰ میں مجموعہ الوثائق السیاسیۃ فی العہد المندو کی والخلافۃ الراشدۃ کے نام ہے ایک کتاب مصر میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں عہد نبوی کے کوئی پونے تین سومکتوب یکجا ہوئے۔ پھر خلافت راشدہ کا پچھ ذخیرہ ہے اس کتاب کے چھپنے کے بعد سے کوئی ڈیڑھ دو درجن مزید مکتوبات نبوی کا پیۃ چلاطبع جدید کا موقع ملے تو ان کا بھی اضافہ ہوکر پبلک کے استفاد کے صورت ہو سکتی ہے۔ اس باب کا ذکر صرف یہاں اس غرض کے لیے ہے کہ یہاں اس کلے اور اق میں میسوں مکتوبات نبوی کا ذکر ہے۔ ان کے لیے ذکورہ مجموعہ الوثائق السیاسیہ سے بلکہ متن کے ساتھ جملہ اختلافات وغیرہ دیگر فوائد بھی جمع کئے گئے ہیں۔ نیز حل لغات وغیرہ دیگر فوائد بھی ہیں اپ پیشروں کا بھی احترام کے ساتھ ذکر اور ان سے استفاد سے کا اعتراف ہے۔

جب ساری خلقت ازل سے اہدتک ایک واحد کلی کی حیثیت رکھتی اور اگلی تجیلی چیزیں سب لازم و ملزوم ہیں تو کوئی ایک کتاب اپنی جگہ کیسے دوسروں سے بے نیاز کر سکتی ہے۔ ممکن ہے اس کتاب میں بھی تشکی رہے۔ کار دنیا کوکس نے تمام کیا ہے؟

# اُمہات المومنین از واجِ مطہرات نبوی اور عہد نبوی میں بین الاقوا می عصبیتوں کو دور کرنے کی بعض تدبیریں

يسمنظر

اب سے ہزار ڈیڑھ ہزارسال پہلے جب نہ تعلیم اتنی عام تھی نہ اجنبیوں کے میل طاپ کے استے ذرائع یا مواقع تھے، نہ مختلف اقطاع عالم ایک دوسرے کے استے مختاج تھے جینے آج ہیں تو یہ ناگزیرتھا کہ فدہب کے فرق وطن کے فرق، قوم وسل کے فرق، قبیلے کے فرق، فرقے کے فرق بلکہ ہر لا یعنی اور بے حقیقت فرق انسانوں میں خوزیزی کا جائز سبب پیدا کر دیا کریں۔ البامی یقین دہانی (یعنی فدہب) اور عقلی استقراء واستنباط (یعنی سائنس) اب اس پر متفق ہو تھے ہیں۔ کہ کر وزمین کی موجودہ انسانی آبادی ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ اولاد آدم میں ذاتی حفاظت مرکز کش پر مجبور کرتی رہی تو معاشی ضرورتیں مرکز گریزی پر آبادہ کرتی رہیں اور اس مرکز گریزی نے برادر کشی کی جائز بنادیا۔ یونانی اور لا طبی جیسی قد یم متمدن زبانوں میں (اور غالبًا سنکرت میں بھی) دہمن کے لیے جو لفظ پایا جاتا ہے، اس کے اصلی معنے محض میں (اور غالبًا سنکرت میں بھی) دہمن کے لیے جو لفظ پایا جاتا ہے، اس کے اصلی معنے محض میں نو موں کا کیا طرز عمل ہوگا۔ اور وحشی قبائل کا کیا حال ہوگا، اس پر پچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

\_\_\_\_\_ 270 \_\_\_\_\_ زندگی

ان کی جہالت اور اُجڈین کے باعث یہ کہنا ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ آج حالت امن میں جرمن اور فرانسیں میں یا کسی پولتانی اور روی میں باہم جوطبیعی نفرت ہوتی ہے۔ وہ اس تنظر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو قبل اسلام کے ہم جدعر بی قبائل میں آپس میں پائی جاتی تنظر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو قبل اسلام کے ہم جدعر بی قبائل میں آپس میں پائی جاتی تنظی ۔ اس چیز نے ان میں انفرادیت پسندی آئی بڑھا دی تھی کہ نکاح بیاہ عموماً قبیلے کے اندر ہی ہوتا تھا۔ قبائلی عصبیت ایک قبیلے کے لیے دوسرے کو اپنا کفویا ہمسر سجھنے کی اجازت نہیں دیتی بھر رات دن کی بات بات پر خانہ جنگیاں الگتھیں۔ آبادی کی روز افزوں کثرت اور وسائل معاش کی عرب میں قلت الگ مسائل بیدا کر رہی تھی۔

## آ غاز اسلام

ان حالات میں اسلام کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ان تمام تنگ نظریوں اور عصبیتوں کے خلاف ایک دوسری انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ اسلام کے نزدیک عرب کا خدا بھی ایک ہی تھا اور مجم کا بھی جو عدنا نیوں کا خدا تھا۔ وہی فحطا نیوں کا۔ تمام انسان ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہیں اور صحورے کا لے ہونے یا زبانوں اور وطنوں کا فرق رکھنے سے ان کی فطری مساوات میں کوئی

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_ 271 \_\_\_\_

فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی برتری و فروتری ان میں آپس میں ہے تو وہ صرف ہر ایک کے ذاتی اعمال واخلاق کے باعث ہے۔

یہ بظاہر خدا کی وحدانیت کا مسلم عقائد و دینیات سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی عمرانی اہمیت بھی اسلامی ساج میں پچھے کم نہیں۔ جب تک سارے جہال کے انسانوں کا خدا ایک نہ ہو، اس وقت تک نہ تو مساوات انسانی کی کوئی حقیقی اساس قائم ہو سکتی ہے اور نہ انسانوں کو طاقت کے باوجود کرائیوں سے بیخے اور نیکیوں کے کرنے کی کوئی ترغیب میسر آ سکتی ہے۔

اسلامی تعلیم عام عربوں کے رواجات اور تصورات کے عین برعکس اور مخالف تھی۔جس طرح منصفانہ سے منصفانہ فیصلہ بریار ہے جب عدالت اس کا نفاد نہ کرا سکے۔اس طرح اچھی ہے اچھی تعلیم اور اصول وعقا کہ فضول ہیں جب ان پرعمل نہ ہو۔

عہد نبوی کی ہمیں بڑی خصوصیت اور انتیاز یہی نظر آتا ہے کہ وہاں تعلیم اور تقیل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نظریات اور نہائر میں فرق نہیں ہوتا اور انسان کی فطرت کے اقتضاء اور عقل کے مطمع نظر میں اعتدال اور ہم آ ہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اسلام راتوں رات نہیں پھیل گیا۔ عربوں کی بلک جھیکاتے کایا بلٹ نہیں ہوگئ۔ ان حالات میں اِس امر کا مطالعہ دل چھی سے خالی نہیں کہ اسلام نے انسانی ساج کو قدیم عصبیوں سے نجات ولانے میں جو کامیابی حاصل کی اس کے وسائلِ اور مدارج اس عالم اساب میں کیارے؟

## آ نخضرت عليه كاطريقه كار

یوں تو اسلام کے بنیادی مقاصد اور وسائل ''آ فآب آ مدولیل آ فآب' کے مصداق بیں یعنی جومقصد ہے وہی آ پ اپنا وسلہ ہے۔ ای لیے اوّلین وسلہ بین الاقوای عصبیوں کو دور کرنے کے لیے توحید خدا وندی ہی رہا۔ جب سب کا خدا ایک ہو اور وہ عادل اور سب پر یکساں مہر بان ہوتو خود بخو د انسان کے خود ساختہ مراتب اور درجات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پنانچے سب انسانوں میں صبح عبدیت اور اطاعت خداوندی پیدا کرنے کے لیے یہ صدیث ارشاد جوئی کہ سب انسان آ دمؓ سے پیدا ہوئے اور خود آ دمؓ مٹی (جیسی حقیر چیز سے) سبنے تھے۔

\_\_\_\_\_ 272 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

قرآن میں یہ اصول بتایا گیا کہ انسانوں کا قوموں اور قبیلوں میں بٹنا صرف پہچانت کے لیے ہو درنہ انتیاز واعز از صرف تقویٰ اور برائیوں سے بچنے کے مدارج کے لحاظ سے ہے۔'' ایک اور جگہ بتایا گیا کہ انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا اختلاف محض ان کے خلاق کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ بجائے خود مراتب کی ورجہ بندی نہیں کرتا۔

عهد نبوی میں چونکہ نظریات اور نظائر میں فرق نہیں ہوتا تھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آ قا وغلام ، قریشی وغیر قریشی ،عربی وتجمی ،حبثی و رُومی و ایرانی ایک ہی صف میں شانہ بہ شانہ ریتے اور ان میں ان قدیم جابلی اختلافات کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا۔ پیفیمراً سلام کی اس سیاست کو آپ کے جانشینوں نے بھی بوری وفاداری سے جاری رکھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کی ذہنیت میں تواتر وتوارث کے باعث اتنی رچ گئی کہ پھراسلام اور مساوات لازم و ملز وم سمجھے جانے لگ گئے۔ مثال کے طور پر انسانوں کی مساوات کے بارے میں ہندوستان سب سے بسماندہ ملک ہے۔اور جات یات کی کڑی قدامت پندی کے لحاظ سے شاید ملیبار سب سے گیا گزرا علاقہ ہے، یہال"اچھوت" کثر تعداد میں سے اور انسانیت سوز ذلتوں کو برادشت کرتے ہیں۔اس علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ نسبتاً بہت بہتر سلوک ہوتا ہے اور آج بھی کوئی اجنبی ناظِر حیرت زدہ ہوئے بغیرنہیں رہ سکتا کہ صبح کوکوئی احصوت محض اپنی پیدائش کے باعث ذلت وخواری کا مستوجب ہے تو شام کو اسلام لانے کے بعد اس گاؤں میں اور اس مقام براس کے ساتھ وہ سلوک اعلیٰ جات کے ہندوخوثی ہے کرنے لگتے ہیں جومسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے کشمیر میں اب اجھوت باقی ہی نہیں ہیں تو اس کی دجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہاں عالم باعمل مسلمان پہنچے اور اعلی جاتیوں کی تنگ نظری نے ان اُجھوتوں کو اپنے ہاتھ ہے کھود یا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک قرار دیا، قانون بھی ایک قرار دیا، قانون بھی ایک اور قیادت بھی ایک، بینہیں کہ اعلیٰ خاندانوں کے مندر الگ ہوں، نشست گاہیں، (Pews) الگ ہوں، اور ثواب الگ ہوں، انہیں پست طبقات کے مقابلے میں سزائیں ملیں ہی نہیں اور ملیں بھی تو برائے نام۔

قبلے کی کیسانی نے کرہ ارض کے ہر حصے کو یہ سجھنے پر مجبور کر دیا کدوہ ایک خاص مرکز کا

تائع ہاوراس کی اپنی ڈیڑھا ین کی مجدالگ نہیں بن عتی۔ قانون کی کیسائی نے وہ جرت زاصورت نہیں پیدا ہونے دی کہ شمیر کا برہمن ہدارس یا بنگال کے برہمن کے ساتھ رشتہ ناتہ تو کیا ، ساتھ بیٹ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ قانون کی کیسائی سے زیادہ غالبًا بنی نوع انسان کو پرائی وصدت طرف لانے والی کوئی اور چیز نہیں ہوگی ، اور قانون کے تفادت سے زیادہ اپنوں کو بیگانہ بنانے والا امر کوئی اور نہ ہوگا۔ بیسب بھی بیکار ثابت ہوتے اگر قیادت ایک نہ ہوتی ۔ اگر دین اور دنیا کواکی اور نہ ہوگا۔ بیسب بھی بیکار ثابت ہوتے اگر قیادت ایک نہ ہوتی ، اور اگر دوحانی اور دنیا کواکی مرکز پر نہ لا کر جمع کیا جاتا۔ اگر تعلیم کی جبری تھیل کا انتظام نہ ہوتا ، اور اگر دوحانی اور مادی مسائل کی اعتدال کے ساتھ باہم آ میزش نہ کردی جاتی تو اسلام میں اور کی فلفی کی خیال آ رائی یا مجذوب کی بڑ میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اپنی تعلیم کی اولین تعمیل کے سلطے میں پیغیر اسلام نے دولت مندوں کوسب سے پہلے دبوچا اور انہیں اس کا پابند کیا کہ اپنی زاکداز ضرورت دولت کا ایک معینہ ومعقول حصہ لازمی طور پر مرکز کو بطور نیکس ادا کیا کریں۔ اس کی ادائی میں اون بند سے کی ایک ری کی بھی بعاوت جھی گئی اور ایسوں کے خلاف پیغیر اسلام کے سب اور جو دبھی میں بناور جنگ کی ہولنا کیوں نے وہ بات سمجھا آتی تھی۔ سے پہلے جانشین صدیق آ کر ٹر نے اعلان جنگ کر دیا اور جنگ کی ہولنا کیوں نے وہ بات سمجھا دی جو ترغیب کی اور جو دبھی میں بین آتی تھی۔

مانغ زکو ق دولت مندول کے خلاف ان جنگوں کی جیسی چاہیت ابھی تک مورخوں نے نہیں جو ہے اہمیت ابھی تک مورخول نے نہیں مجھی ہے ورنہ تاریخ معاشرہ انسانی میں وہ ایک نقطۂ انقلاب ہیں جہاں اس نے تقسیم و گردش دولت کی ضرورت کومحسوس کرایا و ہیں رعایا کو اپنے رعایا ہونے کا احساس کرایا۔ ورنہ سابق میں کم از کم عرب کی حد تک، شیخ قبیلہ اور بزرگ خاندان کے سواکسی اور انسان کی اطاعت نہ ضروری تھی اور نہ روار کھی جاتی تھی۔

بورے عالم کے ہمہ گیرانسانی معاشرے کے ان اساس انتظامات کے ساتھ پیفیسر ا اسلام نے مقامی انتظامات کوبھی نظرانداز نہ فرمایا۔

# عربوں کے متعلق

عربوں میں چوں کہ قبیلہ واری نظام ہی عام طور پر رائج تھا، اس لیے رشتہ داری سے زیادہ مؤثر کوئی اور وجہ دوتی وحلیفی کی نہیں ہو سکتی۔ جا ہے خود ریم بھی کتنی ہی کمزور چیز کیوں نہ ہو، \_\_\_\_\_ 274 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

کیکن اوراسباب کے مقابلے میں یہ بہرحال زیادہ متحکم ومستقل امرتھا۔

ججرت مدینہ کے بعد ایک اسلامی حکومت قائم ہوگئ جو ایک شہری مملکت ہے آغاز پا کردس ہی سال میں پورے جزیرہ نمائے عرب اور جنو بی عراق وفلسطین تک کے دس بارہ لا کھ مربع میل رقبے پر محیط ہوگئی تھی۔اس زمانے میں پیغیبر اسلام نے جوعقد فرمائے وہ جغرافیائی نقطۂ نظر ہے دلچیں رکھتے ہیں۔



تعداد ازدواج ہرصورت میں برانہیں ہوتا۔ خاص کر جب ان کا مقصد بوالہوای وعیاثی بالکل نہ ہو۔ بہر حال نقشہ ہمراہی سے ازدواج مطہرات کی جغرافیائی تقسیم اور ملک کیر وسعت نظر آ جائے گی۔ قریب قریب ہر بڑے قبیلے کی اس میں نمائندگی ہے، اور چونکہ بیمو ما نہایت ہی شریف خاندان اور بڑے رہے کی ہوتی تھیں اس لیے اُن کے اثرات بھی دور رس ہوتے تھے۔

اہل مکہ سے باہر بی بی نینب ہنت خزیمہ اور بی بی میمونہ بنت حارث دونوں کا تعلق یمن کے زبردست قبیلہ عامر بن صعصعہ سے تھا۔ خاص کر بی بی میمونڈ کی آٹھ نو بہنیں تھیں اور سب نہایت ا چھے گھر انوں میں بیائی گئی تھیں اور متندمؤلف محمد بن حبیب (فوت ۲۲۵ھ) کو این کلاسیکل کتاب میں تتلیم کرنا پڑا کہ:۔

پورے عرب میں کوئی اور ایس عورت معلوم نہیں جس کے داماد اُس سے زیادہ شریف ہوں جٹنے ہند بہت عوف کے جو بی بی میمونڈ اور ان کی بہنوں کی ماں تھی۔

#### رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 275 \_\_\_\_\_

بی بی جوریة نبی المصطلق کے سردار کی بیٹی تھیں۔ یدایک نہایت ہی طاقتوروسیع قبیلہ تھا اور کے اور مدینے کے مابین رہتا تھا۔ اس عقد کے ساتھ اسلامی مملکت کی سرحد مکلے کی سمت کوئی سومیل آگے بڑھ گئی۔

کندہ جنوبی عرب میں ایک شاہی خاندان تھا۔ اسلام سے پہلے ان کی سلطنت جنوبی عراق تک عرب کے مشرقی حصہ میں پھیل گئ تھی۔ اس کے اثر ات عہد اسلام میں بھی کافی تھے اس قبیلے سے بھی آں حضرت نے از دواجی تعلقات قائم فرمائے تھے۔ یہی حال قبائل کلاب و کلب و بن سلیم دغیرہ کا تھا، جن کی تفصیلوں کی یہاں ضرورت نہیں۔ کتاب المحتر اور طبقات ابن سعد جلد (۸) میں اس کے جستے جا گئے تذکر ہے ہیں۔

خود کے میں بی بی خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنی اسد بن عبدالعزیٰ سے تھا۔ بی بی سودہ کا بنی عامر بن لوی سے بی بی خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنی اسد بن عبدالعزیٰ سے قبار بن لوی سے بی بی حفصہ کا بنی عدی سے ، بی بی ام سلمہ کا بنی گخز وم سے بی بی ام حبیبہ کا بنی امیہ (۱) سے ، بی بی نیب بن بن جش کا قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ سے کے میں ان سے زیادہ با اثر کوئی خاندان نہ تھے۔ بی بی ماریة بطیہ مصر کی تھیں اور پہلے عیسائی رہ چکی میں اس سے تھا۔

اس مخضر مساحت کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیے بغیر جارہ نہیں رہتا کہ نکاحوں کے ذریعے ہے مسلمانوں میں پرانی عصبیتوں کو دور کرنے کی آنخضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے کتنی وسیع کوششیں فرمائی اور نتائج بھی بتاتے ہیں کہ یہ کوشیش برکار نہ رہیں۔

# غيرعربون كيمتعلق

آل حفزت کے اس نفیاتی حقیقت کا اپنے طرز عمل میں ہمیشہ بڑا لحاظ رکھا کہ کسی کو برا کہنے ہے اس کے آغاز کی تعریف کرکے بعد میں ا

ا۔ ان دونوں کے شوہر ہجرت عبشہ پر دہاں کے ماحول کے باعث مرتد ہو کرعیسائی ہو گئے۔ کیکن بی بی سودہ اور بی بی ام جیسہ اسلام بر ثابت قدم رہیں۔ اس اخلاص کا پھل ملا کہ امہات المونین بنیں۔

۱ن کی بہن کانام سیریں یا شیرین بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بدواقعی بہن تھیں تو پھر بظاہر بدوونوں ایرانی الاصل اور پاری ہوں گی۔ ایران کے حملہ مصر کے وقت آئیں۔ فکست کے وقت وہیں رہ تکئیں اور عیمائیت قبول کر لی۔

\_\_\_\_\_ 276 \_\_\_\_\_ رسول اکرم کی سیاسی زندگی

غلطی ہے اس کے طرزعمل میں برائیاں گھس آنے کا ذکر کرنا اس کو سنجیدگی ہے غور کا موقع دے سکتا ہے۔ یہود یوں نے نفرانیوں اور خود مشرکین عرب کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہیہ ہے کہ حضرت موسی حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل خدا کے سیچ اور عالی رتبہ نبی تھے۔ گران کے بعد کی نسلوں نے ان کی تجی تعلیم میں من گھڑت حذف اضافہ کرلیا ہے۔ یہ تعلیم کہ:

"اے الہامی کتابوں والو! ایک بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر کی ہے کہ ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کا پچھٹر یک مشہرائیں اور نہ ہم اپنے ہی میں سے بعض کو خدا جھوڑ کر آقا بنا لیں۔"(قرآن)

زیاده تریمبود وانصاری کوتعاون و پیجهتی کی دعوت کی ، پھریہ کہا گیا:۔

'' ہر قوم کا ایک ہادی ہوا ہے۔ ہر اُمت کے لیے ایک خدالی پیغام رسال ہوا ہے۔اے محمد ہم نے اپنے بعض پیغیروں کا تجھ سے ذکر کیا ہے ادر بعض کانہیں۔'' وغیرہ (قرآن)

بیتمام ہی دنیا کے مقدس لوگوں کا احتر ام کرنے اور ان کوشلیم کرنے کا صریح فیصلہ تھا۔ اور آخر میں:۔

''وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہے اور نصرانی اور صابی، ان میں سے جو بھی خدا اور روزِ قیامت پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے رب کے پاس ان کا بڑا اجر ملے گا، اور انہیں خوف ورنج کی کوئی وجنہیں۔''

اسلام کا دعویٰ تھا کہ دہ' بنیادی ند ہب' ہے۔ آ دمؓ سے پیسٌ تک سب ای کے پر چار اور تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ وہ از لی صداقتوں پر شممل ہے جن کے مانے بغیر کسی معقولیت پند کو چارہ نہیں اور بنیادی واجبات کے ہوا باقی ہر چیز میں انسانوں کو کافی وسیع اباحت وصوابدید حاصل ہے کہ جو چاہے کرے۔

غراہب کے ماہر الاشتراک امور اور بنیادی صداقتیں جو انسانی حقوق و واجبات کے

متعلق تھیں بیان کرکے اسلام نے ساتھ ہی ندہب کو ایک نہایت سہل و آسان چیز (الدین یُسر ) بھی بنادیا اور انسان اور خدا کے مابین راست رشتہ جوڑ دیا۔

دوسر سے الفاظ میں تمام نداہب کے پیروؤں میں باہمی احترام وروا داری کا جذبہ ئیدا کرنا اور فروغ کو چھوڑ کرمعقول اصول پرسب کو ایک ہو جانے کی دعوت دینا ہی اسلامی پیغام تھا اور ای '' بنیا دی ندہب' کے ذریعے سے دین و دنیا کی خوبیوں سے بیک وقت استفادہ ممکن تھا، اور خیروشر کے آمیز سے (یعنی انسان) کو اعتدال پر رکھنے اور شیطان اور فرشتہ ہر دو سے الگ بلکہ دونوں سے بہتر خدائی تخلیق کا ایک کامل ترین نمونہ بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا۔

اس ہادی اعظم کی بیتعلیم شائد آج بھی عصبیوں سے بھری دنیا کے لیے سنجیدہ غوروفکر اورانسانیت سوز برادر کشیوں کے انسداد کا سامان مہیا کرتی ہے۔

یدایک بے معنیٰ چیز ہوگی کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پرتو چلیں لیکن خود نبی کو نہ مانیں یوں بھی راستے میں بھٹکیں اور ہادی اعظم موجود نہ ہوتو کعبے کی جگہ تر کستان پہنچ جا کیں گے اوراس سے بڑھ کر کیا بدشمتی ہوگی۔

# بعثت نبویؓ کے وقت کی چند عالمگیر گتھیاں اوران کا اِسلامی حل

تمهيد

تمام نباتی اور حیوانی جانداروں میں انسان چاہے کتنا ہی بلند پایداور تی یافتہ کیوں نہ ہو، اس' 'اشرف المخلوقات' میں بھی آغاز تی ، کمال اور فنا کے بعد پھر کر تراس کا سلسلہ لا متنا ہی طور پر جاری رہتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ لیکن اس پر دنیاختم نہیں ہو جاتی بلکہ ای اثناء میں بچھ بڑوں سے بچھ نئے بچ پیدا ہو جاتے ہیں اور فنا ہونے سے قبل پھر بچھ بڑھے اور نسل پیدا کرنے کے قابل بچ چھوڑ جاتے ہیں۔ شاکداس مظاہرہ قدرت کا نتیجہ ہے کہ انسانوں میں ایک ہی چیز بار بار تازہ ہوتی ہے اور ابنا ردعمل پیدا کرتی نظر آتی ہے۔ انسان دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اپنوں کے سابقہ تجربوں کو محوظ رکھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اور ای لیے اس کا خمد ن اور اس کی قوت مخلوق خدا میں روز افزوں سر بلندی حاصل کرتے جارہ ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی خصوصیت ہے کہ پیدائش، نشو ونما اور فنا کا سلسلہ جاری رہے، ای لیے ہزاروں چیزیں جو ہمارے بڑے اپنے تجربوں سے معلوم اور طے کر پچے تھے وہ ہمارے بچوں اور نوعمروں کو اس وقت تک پینز نہیں آتے۔ جب تک وہ خود بھی تقریبا است بی تجربوں سے خود بھی نے گر بوں سے خود بھی نے گر رہا کیں۔

اس طویل تمہید یا مشاہدے کا منشا یہ ہے کہ زمانہ قدیم کے تمام تجارب اور گھیاں اور ان کے حل اب داستان پارینہ نہیں ہو گئے ہیں۔ شاید یہی کہنا تھی تر ہے کہ وہ سب کی سب آج بھی باقی ہیں۔ ان کا حل اگر بھی معلوم بھی کیا گیا تو اس حل پڑ عمل کرنے والوں کے زمانے ہی تک اس کا اثر بھی محدود تھا۔ جیسے ہی نئ نسل پھر سے سبق بھلا بیٹھی اور نئے سرے سے پُر انی الجھنوں میں پڑی تو پھر سے وہی مسئلہ نمودار ہوگیا اور اس کے وہی اثر ات ہویدا ہو گئے۔

## عہد نبوی کے آغاز پر دنیا کی حالت

اب (۱۲۹۵ھ سے (۱۳۷۵ھ) سال قبل بعثت نبوی کے وقت دنیا کی حالت جو پچھ تھی وہ کافی مفصل اور صحیح طور پر معلوم ہے۔انسانی دنیا بھی شرِ محض نہیں بنتی۔اس میں پچھا چھے لوگ بھی باقی رہتے ہیں بلکہ خود بد سے بدآ دمی میں زندگی کے پچھ لمحے ایسے آئی جاتے ہیں جب وہ پچھ نہ پچھ نیکی کر جاتا ہے۔لیکن یہاں ہمیں ان رجحانوں ، عادتوں یا خصلتوں سے بحث ہے جواس زمانے میں براج رہی تھیں۔ان میں سے ایک کوہم لیس کے۔اور دیکھیں گے کہ فاران کی چوٹیوں سے اصلاح کی جو دعوت شروع ہوئی اس نے انسانی سات پر کار فرما ان مختلف عادتوں کے متعلق کیا رائے قائم کی اور اپنے طاقتور ہاتھوں سے انسانی عادتوں کو کن سانچوں میں دبا کر کن شکلوں میں مبدل کیا۔فطرت انسانی کے بدلنے کا سوال نہ تھا۔صرف سانے طہار کے لیے رائے مقرر کرنے سے غرض تھی۔

یہ ظاہر ہے کہ ہرانسان میں کم وہیش رحم بھی پایا جاتا ہے اور غضب بھی، برداشت بھی پائی جاتی ہے، آ رام طلی بھی اگر غفلت اور آ رام طلی کو فنا کر دیں تو پھر انسان، انسان ہی نہیں رہے گا چاہے وہ فرشتہ ہو جائے یا پھر، سوال صرف یہ ہے کہ انسان کس وقت رحم کا اظہار کر ہے اور کس وقت غضب کا، کب منبط سے کام لے اور کب منبط کرنا نا مناسب ہے۔

مصلح دراصل یمی ہدایت کرتا ہے کہ انسان اپنی کِس خصلت یا قوت کو کس راہ پر لگائے اوراس کا کس حد تک مظاہرہ کرے۔

عہد نبوی کے آغاز پر دنیا میں بڑی بڑی متمدّن سلطنتیں موجودتھیں۔ مدائن کے ایرانی، قطنطنیہ کے بیزنطینی اور خانبانع کے چینی دنیا کے تین بڑوں پر مشتمل تھے۔انسانی دماغ اہرام مصر بھی بنا چکا تھا۔ ایلورہ اجلا بھی اور آیا صوفیہ بھی، تو ریت کی گری بھی دنیا میں آ چکی تھی۔

www.KitaboSunnat.com

\_\_\_\_ 280 \_\_\_\_ د مداری میاسی ذندگی انجل کی زی بھی دور کی دارد از در گاتشیمان کنفش تعلیم کرمطالق ایک سواک پشتر تک کی

انجیل کی زمی بھی، وید کی جات پات کی تقسیم اور کنفوش تعلیم کے مطابق ایک سوایک پشت تک کی رشتہ داری کو یا در کھنے کی کوشش بھی کر چکا تھا۔ کا ویٹیا کی ارتھ شاستر بھی کلھی جا چکی تھی اور ارسطو کی پالیٹکس بھی مہا بھارت بھی الیڈواڈ یسے بھی ۔غرض فد ہب، فنون، لطیفہ، تقمیرات، ادبیات، سیاست، صناعی غرض ہر شعبے میں ان مدارج پر پہنچ چکا تھا کہ ان کی عظمت آج بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں۔

لیکن ان ذہنی کمالات کے ساتھ روحانی زوالات بھی کم نہ تھے۔

### قوميت

ایرانیوں کواپے گورے رنگ پراتنا نازتھا کہ حبشیوں اور ہندوؤں کو کوے کہا کرتے تھے۔ عربوں کواپی زبان کی ساخت اور مفہوم کی ادائی کی صلاحیت پر اتنا نازتھا کہ اپنے سوا ساری دنیا کو گوزگا سیجھتے تھے۔

ایرانی بیشک گورے تھے اور عربی زبان بے شک بڑی نایاب خصوصیتیں رکھتی تھیں لیکن اس واقعے کی صدافت کو اتنی ہی کم اہمیت تھی جتنا اس کو کہ انسان کے دانت منہ کے اندر ہوتے میں اس میں ناز کرنے اور اکڑنے کی کوئی بات تھی اور محض اختلا نے رنگ و زبان کی بنا پر تعصب وعناد کسے روا ہوسکتا تھا۔

ا تنے میں بیصدا بلند ہوئی کہ یعنی تمہارا زبانوں اور رگوں میں آپس میں اختلاف رکھنا محض ایسی نشانیوں پر مشتل ہے جن سے صاحب عقل وفکر خدائے خلاق کی کاریگری کو پہچان اور دکھیے سے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حکومت میں بلال حبثی اور صہیب رومی میں کوئی فرق جمعی نہ رہا۔ نہ ترکوں نے مبشیوں کی کچنگ کی اور نہ عربوں نے چینیوں کے پُر امن زندگی گزار نے میں کوئی وشواری محسوس کی۔

## جات یات

سب ایک ہی آ دمِّ و ﴿ اکی اولاد ہونے کے باد جود بھائی جارہ اِ تنا بھلا دیا گیا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھونا تو کیااس کا سابیا ہے سایے پر پڑنے دینا بھی گوارا نہ کرسکتا تھا۔ عِلم وعرفان کے متعلق اتن بخالت اور خود غرضی تھی کہ اپنے کمالات ذہنی کے مجموعے کی مقدس کتاب کوکوئی اجنبی جھویا پڑھاتو کیا اگر محض سن بھی لیتا تو سزا میں بچھلتا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں ڈال کراہے ہلاک کر دیا جاتا تھا اور کہیں جھوٹی بڑی سیاسی و حدتوں میں اپنے فطر تا اس خطے ہونے کا اتنا غرور ہو گیا تھا کہ باقی دنیا میں کوئی خوتی اور اپنے میں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی تھی۔

اس وقت بدربانی پیغام کی صدا بلند ہوئی کہ:۔ اے انسانو! ہم تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کرتے ہیں اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں محض اس لیے با نتیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ورنہ خدا کے نز دیکتم میں سب سے معزز تو وہی ہے جوتم میں سب سے زیادہ پر ہیز گاراور خدا ترس ہو۔

پھر کیا ہوا؟

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

خاندان غلامان اورخانواد وممالیک کی حکمرانی ہے کی کواس لیے عارنہ ہوا کہ غلام زید اور غلام زادہ اسامہ کے تحت بھی صدیق وفاروق اور سیف اللہ واسد اللہ اپنی ہٹک نہ محسوس کرنے کی تعلیم مل چکی تھی۔ انسانوں کی اصولی وفطری مساوات اور پر ہیز گاروں کی اکتسانی فضیلت و برتری کے لیے نظریے نے وہ تمام مصنوعی اور انسان سازیت ملیا میث کر دیے جو اب بھی غیر اسلامی ساجوں میں موجود اور انسانوں میں نہ ختم ہونے والی تکی وفساد آگیزی بیدا کر دے ہیں۔

# ثاريًا غيرمختمّ انقام درَ انقام

م انسان کی کچھ افتاد طبع ہی الی ہے کہ نہ دوسرے کا احسان یاد رکھتا ہے اور نہ دوسرے کا احسان یاد رکھتا ہے اور نہ دوسرے کی پنچائی ہوئی تکلیف بھولتا ہے۔

پرانے ناموں کے محض دہرانے ہے مفہوم کا سمجھنا بعض نوعمروں کے لیے دشوار ہوگا، اس لیے بطور تمہید ایک نی مثال پیش کی جاتی ہے۔ آج جاپان میں امریکیوں کی اکر فوں، اور زیاد تیوں کو دکھے کر جمیں جاپان ہے ہمدر دی ہوتی ہے۔ لیکن دراصل دورانِ جنگ میں امریکیوں

ے جایانیوں نے بدسلوکیاں اور انسانیت سوز برتاؤ کیا، اسے یاد کیا جائے تو امریکہ سے ہدردی ہونے لگتی ہے اور اگر جنگ سے قبل امریکہ میں جایان کے ساتھ جو تعصب برتا جاتا اور حقیر سمجھا جاتا تھا اسے دھیان میں رکھا جائے تو پھر دوران جنگ کے جایانی طرزعمل سے مدردی موسکتی ہے۔ اگر امریکہ کے توانین توطن سے قبل کی جایانی نفرت کو سوچا جائے جو امریکہ سے تھی تو امریکہ سے ہمدر دی ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر جایانی نفرت کے شروع ہونے ہے قبل امریکہ کے جایان پرحملہ کرنے اور جبرا تجارتی کوٹھیاں کھولنے کی اجازت حاصل کرنے برغور کیا جائے تو جایان ہے ہدردی ہونے لگتی ہے پھراگر جایان کے دنیا جہاں ہے الگ تعلگ رہنے پراصرار اور اینے ہاں کی قدرتی پیداوار سے باقی انسانوں کواستفادہ کرنے دیئے ہے بے وجدا نکار پرغور کیا جائے تو امریکہ سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔

غرض انقام درانقام کے پیطویل سلسلے بھی ختم نہیں ہو سکتے۔اگر آ دمی میں مضلی مامضلی پرعمل کرنے اورعفو د درگز رہے کام لینے کا حوصلہ نہ ہو۔

عہدِ نبوی کے آغاز برعرب کے قبائل کے اندر ٹاریا انقام کا اس طرح کا سلسلہ غیر مختنم تھا۔ ایران (روم) کی بزار سالہ کشکش یہی بتا رہی تھی۔ ہندوستان میں برہمنی اور بدھ مت کی تشکش بھی ایسی ہی تھی۔خود پیغیر اسلام کو کے والوں نے بہی خواہاند دعوت اصلاح پر جسمانی و روحانی تکلیف دی۔ جان لینے کا قصد کیا۔ جلا وطنی پرآپ کی اورآپ کے رفیقوں کی جائیداد اور گھر در ضبط کرلیا۔ جلا وطنی میں بھی چین نہ لینے دیا۔ بتر پھر احد پھر خندق میں روز افز دل شدت ہے آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا کر دینے کے لیے چڑھ دوڑے اکیس برس کی غیر منقطع کشاکش کے بعد کے براما کا اسلام فوج کا بصد ہوگیا اور یہ جو ہری بم سے بھی زیادہ ب بس كروية والا واقعر تعاركها اس وقت كمه عن قتل عام مناسب تعا؟ مح والول كى يورى جائمیداد کی منبطی ناجائز ہوتی! کے والول کو قیامت تک یکے لیے غلام اور اچھوت قرار دیے میں زیادتی مجھی جاتی ؟ محرسرور کا کنات نے فتح مکہ پراال شرکوجمع کر کے کیا کہا تھا؟

(حدیث: یعنی آج تم پرکوئی الزام باقی نہیں۔ جاؤتم سب کوچھوڑ دیا جاتا ہے)۔ انقام لیتے تو جذبہ درندگی کی بے شک تسکین ہوتی مرتکیفیں پہنچ چکی تھیں۔لوگ مر یکے تھے۔ جو بات ہو چکی اسے پھران ہونی تو نہیں کہا جا سکتا۔ اِس طرح مال لوٹ لیعے میں تھوڑی کی غنیمت ہاتھ گئی مگر مال ہاتھ کا میل ہے آیا اور چلا گیا۔ مدامی غلامی کا حکم تو دیا جا سکتا تھالیکن کے معلوم کتنے دن چل سکتا کے کو خاموش اور پردہ ابتقامی تیار یوں میں کا میا بی ہو جاتی تو اس کا رد عمل کتنا تخت نہ ہوتا۔ اس کے برخلاف لا تضریب علیہ کم المیوم کی صدائے باز گشت کا گو نجنا ابھی بند بھی نہیں ہوا تھا کہ کے والوں کے دل پھل گئے۔ جہم شرم سے پینہ پینے ہوگئے اور کے کی ایسی کا یا پلٹ ہوئی کہ پھر بھی کے پراچا تک قبضے اور شکست وہاں والوں کو نہ خیال آیا اور نہ رخ محسوس ہوا، بلکہ اپنے سابق دشمن کے سب سے تا بعدار معاون بھی بن کو نہ خیال آیا اور نہ رکوئی اٹالن ، کوئی آر تھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پرعمل کی تو فیق پاتا اور نحور بیین کی آئندہ انقامی جنگ کے امکان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرکے کی تو فیق پاتا اور نحور بیین کی آئندہ انقامی جنگ کے امکان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرکے انسانوں کو امن چین عطا کرسکا۔

## تصورحيات

عہد نبوی کے آغاز پر دنیا ہیں جو بڑے بڑے ندہب اور تمد ن باتی ہے، ان میں انسان کا مقصد زندگی اور تصور حیات مختلف تھا۔ بدھ مت نے روح اور نفس کے تزکیے پر انسان کی توجہ کو اتنا مر تکز کر دیا تھا کہ ان کے نظام تصور میں خدا کی کوئی جگہ اور ضرورت ہی نہیں رہی تھی اور بظاہر بغیر کی دور رس مقصد کے انسان کو اپنے تو ائے فطری کے استعال و استفادہ سے روک دیا تھا عیسائیت کی ججیب حالت تھی۔ ایک طرف تو پہاڑی وعظ محمی تعلیم تھی جو محبت سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی بلکہ نا قابل عمل اور غالیا نہ انتہا پندی کوئی پی ہوئی تھی ، لیکن ساتھ ہی اس کے بانی ند ہب کی طرف یہ مقولہ بلکہ تھم بھی منسوب بھا کہ قیصر کی چیزیں قیصر کو اور خدا کی جیزیں خدا کو دے دو۔ اگر اس سے شرک لازم نہ بھی آئے تو ند ہب سیاست میں ایک ایک منعم مناور ہوئی تھی کہ سیاست کو اخلاق سے کسی واسطے کی ضرورت ہی نہ تھی ، اور دوسری طرف نہ بہ کو عوائم کی زندگی کے نہایت محدود اور خالص عبادتی حصورت میں سکتا تھا ، اور دوسری طرف نہ بہ کو عوائم کی زندگی کے نہایت محدود اور خالص عبادتی حصورت میں متا تھا ، اور وہ دیا تھی ، اور بادشاہ کلیسا کے مفادات میں تصادم کی صورت میں والتے ہیں والت میں وہ بتا تھی وہ والعقی عباد تی حصورت میں وہ بتا ہو جاتا اور خالے تھی وفاداری رکھنے والا شخص عجیب گوگوگی حالت میں وہ بتا ہو جاتا العقیدہ اور ساتھ ہی بادشاہ سے بھی وفاداری رکھنے والا شخص عجیب گوگوگی حالت میں وہ بتا ہو جاتا العقیدہ اور ساتھ ہی بادشاہ سے بھی وفاداری رکھنے والا شخص عجیب گوگوگی حالت میں وہ بتا ہو جاتا

ے۔مثلاً سیابی پیشہ مخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑی وعظ پر کس طرح عمل کرے؟ یا اگر

ہر خض راہب ہے تونسل انسانی کیسے ہاتی رہے؟ غض کئی میں تاریخ کا میں میں میں ایکٹر میں ایکٹر کا ایک اور کے تاریخ

غرض کوئی مذہب میتھم دیتا تھا کہ دنیا سے کناراکش ہو جاؤ تو ہی تم انسان کہلا سکتے اور نجات ابدی کے مستحق ہو سکتے ہواور کوئی کہتا تھا کہ کھاؤ پیومزے اُڑاؤ کہ زندگی کا مقصد یہی ہے۔
ظاہر ہے کہ رہبانیت مجلتی کے چندمشٹی طبائع کے سواانسانوں کی کثیرا کثریت کے لیے نا قابل عمل بھی ہے اور نا مناسب بھی ہے، اور دوسری طرف مادہ پرسی کے تحت اگر انسان کا طرزعمل اخلاقی اساس پرمبی نہ رہے تو پھر انسان اور کی وحثی درندے میں کیا فرق ماتی رہ سکتا ہے؟

ضرورت ایسے تصور حیات کی تھی جو ہر طبیعت کے انسان کے لیے قابل عمل بھی ہواور نسل انسانی کے مفید وموافق بھی ہوں۔اس کے متعلق قرآن مجید نے وہ انقلابی تھم دیا جو حسب ذیل آیوں میں بیان ہوا ہے:۔

> یعنی بعض لوگ ایے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہارے رب ہم کو دنیا میں نواز دے۔ایسے خفس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور بعض ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بھلائی دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی ہم کو آتش دوزخ کے عذاب سے بچا۔ایسوں کو اپنے کیے ہوئے اعمال کے متعلق حصہ ملے گا اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

یداسلامی اور خالص اسلامی مطمح نظر اور مقصد حیات ہے کہ دنیا میں بھی بھلے رہیں، اور آخرت میں بھی بھلے رہیں، اور آخرت میں بھی بھلے رہیں وآسان کی ہر خدائی مخلوق ہے ہم استفادہ کریں کیکن خودہم خدا کے لیے رہیں ۔ لذت اندوزی مقصد زندگی نہ ہو بلکہ مقصد زندگی کی بھیل کے لیے کسی کا حق مارے اور ظلم کیے بغیر جتنی لذت کی ضرورت یا خواہش ہے اس سے روکانہیں جاتا۔

يقين وعمل

آ غاز اسلام کے دفت مذہبی تعصب اس حد تک پہنچے کمیا تھا کہ ہراپنے سوا باتی تمام مذاہب کوجھوٹے اور نجات کے لیے قطعاً موافق نہیں سجھتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سم ظریفی یہ تھی کہ

#### ر سول اکرمؑ کی سیاسی زندگی ۔

ا پنے ند بہ کے اندر کسی اجنبی کو آنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ند بہ کونسل اور پیدائش ہے محدود کر دینے کی خود غرضی وہٹ دھرمی یہود بول میں بھی تھی اور ہندوستان میں بھی بلکہ الجیل متی کی روایت پراتماد کیا جائے تو خودعیساتی فرما تھے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی جھیروں کے لیے آیا ہوں۔ مجھے باتی دنیا سے تعلق نہیں اور اینے حوار بول یعنی فرستادوں اور ندہبی مبلغوں کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ تبلیغ عیسائیت صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں میں کریں۔

اس سب برمسزاد بیقصور تھا کیمل کوکوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے ہم مذہبوں میں داخل ر ہنا ہی اتنا براعمل ہے کہوہ نجات ابدی کے لیے کافی ہے۔

قرآن نے گرعمل پرزورنہیں دیا ہے تو پھر کسی چیز پر بھی زورنہیں دیا ہے۔

امنو، (ایمان لانے ) کے ساتھ، وملو الصالحات (نیک کام کیے ) جتنی مرتبہ قرآن میں ملا کرؤ ہرایا حمیا ہے کوئی اور حکم نہیں دہرایا حمیا ہے۔ تسلی اور پیدائش ندہوں، کے متعلق بدارزہ خیز حکم دیا گیا کہ جب لوگ خدا کے پاس حاضر ہوں گے۔ یعنی اس دن نہان کےنسب کا لحاظ ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے جواب طلی کرسکیس سے۔ ہر مخص اینے اعمال کا انفرادی طور پر ذمه دار ہوگا مینبیں کہ جارے گنا ہوں کا کوئی اور نا کردہ گناہ ہی جھینٹ چڑھ جائے جا ہے وہ:۔ نعوڈ باللہ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور ہم زندگی بھرعمدا بدمعاشیاں کرتے رہنے کے باوجود رستگاری ور ہائی یا جا ئیں۔

# ديگر مٰداہب کی تصدیق و صحیح

ای طرح رسول عربی نے سیمھی نہیں کہا کہ دنیا کے دیگر نداہب جھوٹے اور اُن کے ماننے والے جہنمی ہیں۔ لا نہ ہی اور خود پرتی کو جھوڑ کر (جس میں اپنی ہی دستکاری اور اینے ہی مصنوعات کواپنا خدا مان لیناشامل ہے) آنخضرت نے فرمایا کددنیا کا ہر ندہب سچا اور خدا کی طرف کے جانے والا ہے۔ بشرطیکہ اس مذہب کی ابتدائی اصلیت میں غلط رسم و رواج سے حذف واضافے نہ ہو ممئے ہوں اور یہ کہ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی امت الی نہیں جہاں خدا کے بغيمرنه آئ مول اورسيا مذهب نه پهيلا يك مول - چنانجه قرآن ميل ارشاد مواكه "اع محمر مم نے اپنے بعض پخمبروں کا تجھ سے تذکرہ کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا ہے۔'' نیزکوئی اُمت ایک محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\_\_\_\_\_ 286 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؑ کی سیاسی زندگی

نہیں جہاں کوئی خدا ہے ڈرانے والا نہ آیا ہو۔'' احدید

کھ میں یعنی اپنی وفات سے صرف تین سال قبل آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے قطنطنیہ، مصراور جبش کے عیسائی حکر انوں کے نام جو تبلیغی خط لکھے اس میں یہ درج تھا کہ عیسائیت جھوٹی ہے، اسے ترک کرد و بلکہ قرآن مجید کی یہ خاص طور پر دلچسپ آیت درج تھی کے ۔۔۔۔

لیتی .....ا الهامی کتاب کو مانے والو! آؤایک الی بات کی طرف جوہم میں اور تم میں مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کو نہ پوجیس اور اس کا کسی چیز کوشر یک نہ تھم رائیں اور ہم خدا کو چھوڑ کر اپنے ہی میں ہے کسی کو رب نہ بنالیں۔ اگر بیلوگ مُنہ موڑیں تو کہد دو کہ گواہ رہو ہم تو اس پر سر سلیم خم کر کھیے۔''(۱)

ایک اور آیت قرآن مجید میں دوجگہ بہت خفیف لفظی فرق ہے دہرائی گئی ہے۔

یعنی جولوگ ایمان لائے (پیغیبر اسلام پر) اور جولوگ یہودی ہیں نیز
عیسائی اور صابی ندہب والے غرض جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان
لائے اور نیک کام کرے تو ایسوں کوان کا اجراُن کے رب کے پاس ملے گا
اور ندان برکوئی خوف کی وجہ ہے اور ندوہ ممکنین ہوں گے۔

صلح کل روارادی اور انتهائی وسعت قلبی کی اس عجیب وغریب تعلیم میں کہیں بھی بینیں کہا گیا ہے کہ یہودی عیسائی اور صابی اور دیگر غداجب کے لوگ اپنے اپنے غد جب کور ک کر دیں بلکہ اپنے اپنے الہامی غدجب ہی کی تجدید کرتے ہوئے چند بنیادی امور پرعمل کریں، یعنی خدا ورسول کو ماننا(۲) مرنے کے بعد صاب کتاب کا یقین کرنا اور زندگی بھر نیک کام کرنا۔ یہ اجر ملنے اور خوف سے بیخنے کے لیے کافی ہے۔ حقیقت میں یہ ایک طرح سے ایک بنیادی

ا۔ یہ ملّہ ابیک مابسراھیم ھوسماک مالمسلیمین من قبل کے بصداق خاص کر یہودیوں،
عیسائیوں، اور مشرک عربوں سبب کے لیے نقط اجتاع تھا اور کی کو اپنی کوئی عزیز چیوڑنی نہتی۔
مِلْت ابرائیٹی سب بی کی مشتر کہ میراث تھی۔ بظاہریہ اسلام کے اندر لانے کا پہلاقدم تھا۔

r\_ قرآن مجیده ۵/۱۵ کے مطابق ایمان میں خدااور رسول صلی الله علیه وسلم میں فرق کی اجازت نہیں ہے۔

ندہب مرتب کرنا تھا اور اس بنیادی ندہب کو'ن السدین عنداللہ الاسلام '' (قرآن) (یعنی حقیق دین خدا کے زدیک اس کی تابعداری کانام ہے) اور (قرآن) یعنی جوخدا کی تابعداری کے سواکسی اور کی اتباع کرے تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا) کہا گیا۔ ان آیات اسلام نے مذاہب عالم کو دعوت دی اور آج بھی وہ دعوت باتی ہے کہ اپنے ہاں کے اصلی فدہب پر رجوع کرو۔ بعد کے زمانے کے صدف واضافہ سے باز آؤاور تو حید قیامت اور عمل صالح کے سدگانہ ماہم الاشتراک امر پر انتہام نہیں تو وفاق کرلو۔ ہر فدہب کی اصلی تعلیم کو مانیں تو پھر اصول کی صد کا اختلاف ہے نہیں اور چونکہ بلا استفادہ ہر جگہ اور ہر فدہب وطب میں ایک آخری تسکین دہندے کی بشارت وہی پیشین گوئی موجود ہاس لیے اپنے فدہب کی تعیل میں اس کی اطاعت بھی آ جاتی ہو گوگوائی میں بھی آ جاتی ہے۔ یوں بھی نجات کے اس طریقے سے استدلال کے لیے ہی عربی کو گوائی میں بھی کرناان بی کے لیے ضروری ہوگا۔

اس طرح فرہی تعقب کی مصیبت ہے انسان کونجات ال جاتی ہے، اور: ۔ لاا کسر اه فعی الدّین (قرآن) ..... یعنی دین میں جرنہیں ایک ایساسنہری اصول تھا جواس سے پہلے کہنا علیہ کا تھا۔

#### دولت وافلاس

اسلام ہے پہلے ہے ندہب نے خیرات کی ترغیب تو بہت دی لیکن اس کے لیے کوئی جراور لزوم عائد نہیں کیا۔ بیجہ یہ ہوا تھا کہ دولت مندوں میں عمو ما جو تجوی اور بے رحی ہوتی ہے اس کا کوئی موثر علاج وجود میں نہ آ سکا۔ افراد کی آ زادی کے باعث حصول دولت پرعمو ما کوئی روک نہیں رہی اور مال دار مال دار تر ہوتے چلے گئے اور مفلس ، مفلس تر قبل اسلام غالبًا ایک مرتبہ مروک نے اس کے خلاف روِعمل کیا اور اشتر اکیت کی تعلیم دی۔ لیکن یہ تعلیم معقولیت پر نہیں۔ ملکہ نفرت اور رشک و حسد پر بینی تھی پھر اس میں اخلاقی اساس آئی پارہ پارہ کر دی گئی کہ مال و جائیداد کے حدود میں عورت کو بھی شامل کر کے از دواج کے تقدیس اور خاندان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ بیزیادہ دن چل نہیں سکتا تھا۔ اگر اشتر اکیت کے معنی ہیں کہ خدا نے جو بھی تھوڑ ا بہت ہمیں دیا اس میں ہم اپنے سے غریب تر دمخان تر بھائیوں کو بھی شر کیک کرنے کی تھوڑ ا بہت ہمیں دیا اس میں ہم اپنے سے غریب تر دمخان تر بھائیوں کو بھی شر کیک کرنے کی

#### \_\_\_\_\_ 288 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؓ کی سیاسی زندگی

جانب ہمیشہ مائل دعامل رہیں تو ہرمسلمان پہلا اشراکی ہے لیکن اگر اشراکیت معنیٰ اپنے سے بہتر اور مال دارتر لوگوں کی دولت پر للچائی ہوئی نظریں ڈالیس اورخود کھٹوٹست ، کام چور،فرض ناشناس ہونے کے باوجود دوسروں کے گاڑھے لیسنے کو ہتھیا لیس تو بیا نتہائی کمینگی ہے، اور کوئی مسلمان قیامت تک اسے قبول نہیں کرسکتا۔ خیرات کی ترغیب اور بھیک کی ممانعت ہر دور پر جب تک بیک وقت ہر گھی طنہیں ہوتی۔

اسلام نے اس بات کومحسوں کرلیا کہ دولت کی گردش وتقسیم سے کس طرح ہر کوئی فائدہ اٹھا تا ہے بغیر اس کے کہ کسی برظلم ہوا در ایسا نہ ہونے سے دولت چند ہی لوگوں تک محدود ہو کر باقی ملک غلامی سے بھی بدتر احتیاج میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

اس لیے اجماع دولت کی جڑوں کو کا ٹا گیا ، برقتم کے سود کی ممانعت کی گئی۔ وصیت پر یا بندی عائد کی گئی کہ کوئی کھخص اپنی پوری دولت کسی ایک کھخص کو نہ دے دے بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی وصیت کی جاسکتی ہے پھر وراثت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو حصہ دار رکھا گیا تا کہ ایک سے زیادہ خاندانوں میں دولت رہے، اور دس بارہ ایسے قریبی رشتہ نامزد کیے جو لازی طور پرتر کے میں حصہ یا کیں سود کی ممانعت کے ساتھ اسے حکومت کے فرائض میں داخل کیا گیا کہ ضرورت مندول کے لیے بے سود قرض دینے کے لیے اپنے مواز نے میں مخجائش رکھے۔ گویا قرض کاری کوقومیا دیا گیا اور آخریہ کہ دولت پر ایک جبری محصول زکات کے نام ے عائد کردیا گیا۔اس کی شرح و هائی فی صد سالانہ بے لیکن جارے فقہانے تسلیم کیا ہے کہ کم ہے کم شرح ہے ورنہ غیر معمولی حالات میں حکومت مال داروں سے محض سدر متی چھوڑ کر باتی یوری رقم محصول میں وصول کر سکتی ہے تا کہ دفاع یا باتی اہل ملک کی پرورش کر سکے۔غرض حکومت کا یہ اولین فریضہ ہے کہ ہر مخص کو پیٹ بھر کھانا ملے اور مایختاج زندگی پورا ہو ۔ اگر (۵/۵۱/۲۲۲) کی عادتی محصول ہے فقراء و مساکین کا کام چل جاتا ہے اور وہ اپنے یاؤں آپ کھڑے ہو جا سکتے تو فبہا درنہ حسب ضرورت اس شرح میں حکومت اضافہ کر عتی ہے اور اس محصول زكوة كى وصولى اورخرج حكومت كالولين فرائض مين داخل كيا كميا ب-

ئود کی ممانعت اور ہر فر در عبت کے ضروریات زندگی کی تنکیل وہ أصول میں جو اسلام بی سے اشتراکیت نے لیے ۔لیکن سود کی ممانعت کو وہ نباہ نہ سکی اور دوبارہ جاری کر دیا۔ اسلام نے مساوات کو بھی الزی نہیں قرار دیا۔ صرف مال داروں پر محصول جائیداد عائد کر دیا لیکن اشتراکیت نے چند روز اس پر زور دے کراُسے جب نا قابلِ عمل پایا تو چیکے سے اُسے بھی نظر انداز کر دیا اور آج روس میں مختلف طبقات کی تخواہوں میں جوفرق ہے وہ کسی غیراشتراکی ملک انداز کر دیا اور آج روس میں مختلف طبقات کی تخواہوں سے پھھ متفادت نہیں ہے۔ رُوس میں تا حال سود کی ممانعت نہیں اور اس سے قومی دولت میں از دیاد کی کوششوں کا قمع قلع ہوتا جارہا ہے۔ اسی طرح اسلام نے وراثت کو واحد فر دمشل فرزند اکبر کی جگہ کثیر رشتہ داروں میں پھیلا کر زیادہ مؤثر و معقول حل جو یز کیا ہے اور بیا تنا معقول معلوم ہوا ہے کہ مصروشام کے عیسائی مسلمانوں سے شدید نہیں تعقب رکھنے کے باوجود خالص اسلامی قانون وراثت پر آج بھی عمل کرتے ہیں شدید نہیں تعقب رکھنے کے باوجود خالص اسلامی قانون وراثت پر آج بھی عمل کرتے ہیں کے ممانعت کی تئی ، اب ۱۲ سوسال بعد برطانیہ کو اس کا ہوش آیا اور ۱۹۵۰ء کے ابتخابی مواعید میں کی ممانعت کی تئی ، اب ۱۲ سوسال بعد برطانیہ کواس کا ہوش آیا اور ۱۹۵۰ء کے ابتخابی مواعید میں مزدور جماعت صنعتی بیے کو باہمی بنانے (Mutualize) کا وعدہ فردا کرنے گئی ہو ہے۔

### متفرقات

انفرادیت اور اجماعیت میں توازن بھی ایک خاص ابمیت کا حامل ہے۔ اسلام نے انفرادی آزادی اور ذمہ داری کو خاص طور سے تعلیم کرتے ہوئے بھی اجماعیت کا راستہ ڈال دیا۔ انتہائی انفرادی ذمہ داری لیعنی خالق ومعبود کی عبادت کے لیے بھی اسلام نے تھم دیا کہ ہر روز پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھو، ہر ہفتہ شہرومضافات کے تمام لوگ اور ہر سال دوبارہ دُور کے لوگ یجا ہوں اور عمر بھر میں کم از کم ایک بار ہرمسلمان جج کے سالا نہ اجماع میں شرکت کرے اور یہ ساری اجماعیت بیندی بھی ایک خاص مرکز پر دائرہ بنا کے اور ناف زمین خدا کے گھر کی طرف عبادات بدنی کی طرح عبادات یعنی ضدا کے گھر کی طرف عبادات لیمن صدقات و زکو قہ کا بھی حکومت کی طرف سے حصول و خرج ضروری قرار دیا گیا تمام و نیا کے صدقات و زکو قہ کا بھی حکومت کی طرف سے حصول و خرج ضروری قرار دیا گیا تمام و نیا کے انسانوں بھی ایک رکھا گیا۔ رنگ، زبان، نسل، وطن وغیرہ کے فرق کو نظر انداز کر کے جملہ انسانوں بھی اصولی مساوات تسلیم کی گئی۔ اِس سے اولاد آ دم کی مرکز گریزیوں کا اتنا پچھا نسداد و یہ میں اصولی مساوات تسلیم کی گئی۔ اِس سے اولاد آ دم کی مرکز گریزیوں کا اتنا پچھا نسداد و یہ کہانت و بے عملی کے باوجود

#### www.KitaboSunnat.com

\_\_\_\_\_ 290 \_\_\_\_\_ رسول اکرمؔ کی سیاسی زندگی

مسلمانانِ عالم میں جو ہمدردی واخوت ہے وہ دنیا کے کسی اور ندہب میں نظر نہیں آتی۔ اسلام نے فطرت کی تبدیلی کی کوشش کی جگه نظری رجحان کو معینه راہ پر لگانا بہت ضروري قرار ديا ہے۔ وحدت از دواج أصولات في چيز ہے ليكن جب تك لڑكوں اورلز كيوں كى پیدائش انسان کے قابو میں نہ ہونے سے باہمی مدو جزر ہوتا رہے اور جب تک جنگ و جدال وغیرہ کے نتائج سے عورتوں کی تقریباً ہر جگد دنیا میں کثرت رہے، اُس وقت تک تعدد زوجات کی اِجازت سے بہتر کوئی حل نہیں۔ کثرت زوجات لازمی نہیں بلکہ ضرورۃ روا ہے۔اس سے بہت سے معاشی اور ساجی مسائل حل ہوتے ہیں۔ جار کی حد بھی اس لیے ضروری ہے کہ چند مال دار محض لذت نفسانی کے لیے بے شارعورتوں کی اجارہ داری حاصل کر کے نہ خود فائدہ اٹھا کیں نہ دوسروں کی ضرورتیں پوری ہونے دیں۔طلاق وخلع وتفریق کی اجازتیں، نکاح بیوگان ویے شو ہران کی ضرورت،عورت کی مکمل آ زادی اور جا کدادی خود مختاری وغیرہ بیبیوں مسائل میں اسلام ہی نے رہنمائی اور پیش قدمی کی ہے، اور اگر آج کل اُس میں کوئی دشواری محسوس ہور ہی ہے تو وہ پیساجی رسم و رواج کے باعث اسلامی آ زادیوں برعمل نہ کرنے ہے ہے یا اسلامی احکام کی تعبیر کرنے والوں کے جمود ہے۔کسی نےعورت میں زوح تک کے وجود ہے انکار کیا تواسلام نے جنت تک کو ماں کے قدموں تلے ہونا قرار دیا۔

اسلام نے ذہنی غلامی کو بُر اکھ ہرایا ہے اور مناظر قدرت پرغور وخوض، تدبر و تفکر ، تعفل و تعلّم پرقر آن نے بار بارزور دیا ہے۔ ستاروں کی گردش ، چاند سورج کی روشنی و گرمی ، بادلوں کی آمد ، ہواؤں کی روانی سمندر ، پہاڑ ، نبا تات ، حیوانات غرض ، ع

### بر در قے دفتر نیست معرفت کردگار

ذہنی غلامی کے معنے صرف یہی نہیں کہ ہم غیر خاص کر مردہ شخص کی رائے کا اپنے ذہن کو غلام بنا دیں اور خود اپنی ذمہ دارانہ رائے قائم کرنے اور ایمان لانے سے باز رہیں۔ بلکہ ذہنی غلامی کے معنے میر سے نزدیک ہیے بھی ہیں کہ اپنے ذہن ہی کے غلام ہو جا کیں اور جو چیز ہمار سے ذہن میں نہ آئے خواہ وہ ہملا نے فن کی ہویا نہ ہواس کے متعلقہ علم سے ہمیں داقفیت ہو یا نہ ہواس سے انکار کریں سجھنے کی کوشش کرنا ہیٹک ہمارا فریضہ ہے اور اس میں ہر شخص کے یا نہ ہواس سے اور اس میں ہر شخص کے

حسب حوصلہ و کوشش کا میا بی بھی ہوتی ہے۔

خدا کا وعدہ ہے کہ''جو ہمارے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ہم اسے ضرور راتے میں۔''

صدات مطلق تو خداکی ذات ہی ہے اور ای تک سب کو جانا ہے کچھ چیزیں تو انسان اب مجھ چکا ہے اور اب بُت پرتی وشرک جس پر بعثت نبوی کے وقت دنیا کا اجتماع تھا، اور جس کے خلاف اسلام ہی نے علم بغاوت بلند کیا تھا، اب سنجیدہ دنیا کے نزدیک ختم ہو چکی ہے اور دیگر خداب سلام ہی نے علم بغاوت بلند کیا تھا، اب سنجیدہ دنیا کے نزدیک ختم ہو چکی ہے اور دیگر خداب کے پیرو چاہے اسلام یا اسلامی احسان کو نہ مانیں لیکن تو حیدی تعلیم کو صحیح سلیم کر چکے ہیں۔ رُوح ، موت کے بعد کی زندگی، حساب و کتاب آخرت چند ایک امور اور باتی رہ گئے ہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیم کو مجزوں کی جگہ دل و دماغ کے تذبر پر چھوڑ اہے۔ جبر کے تحت لائے ایمان کی طرح وہ ایمان بھی بیکار ہے جو بے سوچنے شمجھے لایا جائے۔

یمی وہ چیز ہے جو میں اب تک سجھ سکا اور رب ز دنی علاء یعنی اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا، کی دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔

# انسانيت كامنشوراعظم

## نطبهُ حجة الوداع

جعہ 9 ذی الحجہ ۱۰ ھ کو جبل الرحمۃ پر سے میدان عرفات کے ڈیڑھ لاکھ حاضرین کو ججۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فر مایا تھا اے تاریخ نے خوش قسمتی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس خطاب کو انسانیت کا منشور اعظم کہا جاسکتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ اس سے مدو چاہتے ہیں اس سے معافی ما نگتے ہیں۔ اس کے پاس تو ہر کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ ما نگتے ہیں۔ جے اللہ مرایت دے تو پھر کوئی اُسے بھٹ کا نہیں سکتا ، اور جے اللہ ضلالت عطا کر ہے تو پھر کوئی اس کو ہدایت پر نہیں لگا سکتا۔ ہیں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ ایک ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ گھڑائیں کا بندہ اور ایک سے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ گھڑائیں کا بندہ اور

۲ اللہ کے بندو! میں تنہیں اللہ ہے ڈرنے کی تاکیداوراس کی اطاعت پر پُرزور طور پر
 آ مادہ کرتا ہوں، اور میں ای ہے ابتدا کرنا چاہتا ہوں، جو بھلائی ہے۔

رُسول ہے۔

- س۔ اما بعد ، لوگو! مجھ ہے سُنو! میں تنہیں بتا تا ہوں ۔ کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد میں اس مجگہتم ہے چھر نہ مل سکوں۔
- م۔ لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو کیں تمہارے لیے (ایک دوسرے

#### ر سول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 293 \_\_\_\_\_

ر) اپنے رب سے ملنے (قیامت) تک حرام ہیں۔ ایسے ہی حرام و محترم جیسے تمہارے آج کے دن، آج کے مہینے اور شہر کی حرمت ہے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

- ۵۔ جس کے پاس کوئی امانت ہوتو وہ اس کو ادا کر دے جس نے وہ اُس کے پاس امانت رکھائی۔
- خبردار! جاہلیت کا سوداگر دیا جاتا ہے۔ البتہ تہمارے لیے راس المال پر حق ہوگا۔ نہ تم کسی پرظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی سود نہ رہنے پائے، اور پہلا سود جس سے میں (اس کی) ابتدا کرتا ہوں وہ میرے اپنے چیا العباس بن عبدالمطلب کا ہے۔
- ے۔ خبردار! جاہلیت کے خون گرا دیئے جاتے ہیں اور پہلا خون جس سے میں (اس کی)
  ابتدا کرتا ہوں۔ وہ (میرے چپازاد بھائی کے بیٹے) عامر بن ربیعہ بن الحارث بن
  عبدالمطلب کا ہے۔
- ۸۔ خبردار! جاہلیت کے آٹار وعہدے گرادیئے جاتے ہیں۔ بجز (خانہ کعبہ کی) رکھوالی اور (نجاج کو) یانی پلانے کے۔
- ۔ قتل عمد پر قصاص ہے۔مشابہ عمد وہ ہے جس میں لٹھ اور پھر سے موت واقع ہو۔اس میں سواُونٹ (خون بہاہیں) جو اس میں زیادتی (کا مطالبہ) کرے تو وہ جاہلیت والا ہے۔ ہاں، کیا میں، میں نے پہنچا دیا۔اے اللہ تو گواہ رہنا۔
- ا۔ امابعد۔لوگو! شیطان اس سے تو مایوس ہوگیا ہے کہ اب تمہاری اس سرز مین میں اُس کی پوجا ہو۔لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی باتوں میں اس کی اطاعت کی جائے جن کوتم اپنے اعمال میں حقیر سمجھتے ہواس لیے اپنے دین کے متعلق اس (شیطان) سے محتاط رہو۔
- اا۔ لوگو! سال کی کبیسہ گری کفر میں ایک زیادتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اس کے باعث بہکائے چارہے ہیں۔وہ اسے ایک سال حلال کریلیتے ہیں اور اسے ایک سال حرام کر لیتے ہیں تا کہ اس تعداد کا عملہ کرلیں، جو خدا نے حرام کر رکھی ہے اس

طرح وه خدا کی حرام کرده چیز کوحلال کر لیتے ہیں ۔ اور خدا کی حلال کردہ چیز کوحرام، حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھرای شکل پر آ گیا ہے۔ جبیا کہ خدا کے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے دن تھا۔ بیٹک مہینوں کی تعداد للہ کے پاس اللہ کی کتاب میں اس کے آ مانوں اور زمین کو پیدا کرنے ہی کے دن بارہ مبینے لکھی ہے۔ان میں سے چار حرام ہیں۔ تین بے در بے اور ایک انتہا، ذوالقعد، ذوالحجہ اورمحرم اور (قبائل)مضر کا جب جو کہ جمادی (آلاخرہ) اور شعبان کے بچ ہے۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

ا مابعد۔لوگو! تمہاریعورتوں کے لیے تمہارے اوپر ایک حق ہے، اور تمہارے لیے ان کے اوپر مید کہ تمہارے بستر کو تمہارے سواکسی اور سے ندروندا کیں اور تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے کو داخل نہ ہونے دیں جن کوتم ناپند کرتے ہو، اور کوئی برے فخش کام کا ارتکاب نہ کریں ، اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہتم ان پریخی کرو۔ان کے ساتھ سونا بند کرو۔ یا ان کوغیر شدید ضرب بہنچاؤ۔اگر وہ باز آ جا کیں اور تہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم یران کا ا جھے دستور سے کھلا نا اور پہنا نا لازم ہے۔عورتوں کے متعلق بھلائی کی تمہیں تاکید ہے کیونکہ وہ تمہارے ماس قیدی کی ہی ہوتی ہیں،اوراینے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتیں اورتم ان کواللہ امانت کے طور پر لیتے اور اللہ کے بول بران ہے تمتع اپنے لیے حلال کرتے ہوای لیےعورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ان سے بھلائی کی تهمیں تاکید ہے۔ ہال کیامیں نے پہنجادیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

لوگو! تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ کسی مخض کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں ، بجز اس کے کہوہ اس کی طبعی خوشی ہے ہو۔

لبندا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ میں نے تم میں ایک ایک چیز چھوڑی ہے کہ جبتم اسے تھاہے رہو، میرے بعدتم مراہ نہ ہو گے ۔ کتاب الله اور سنت رسول الله ...... ہاں کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اے الله تو گواه رینا ـ

لوگوتمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، تم سب آ دم سے ہو۔ اور آ دم می سے، تو۔ اور آ دم می سے، تم سے اللہ کے نزد یک سب سے مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے متقی ہو۔
کسی عربی کوکسی مجمی پر کوئی فضیلت نہیں بجر تقویٰ کے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟
اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فر مایا تو پھر حاضر کو جا ہے کہ غائب تک پہنچا دے۔
تک پہنچا دے۔

اوگو! اللہ نے ہر دارث کے لیے ورثے میں سے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب دارث کے لیے کسی مزید دصیت کی اجازت نہیں، اور (کسی اور کے حق میں بھی) ایک تہائی (مال) سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ بچہ بستر (کے مالک) کا ہوگا اور زانی کو بچر ملیں گے۔ جو مخص اپنے باپ کے سواکسی اور کی طرف اپنے کو منسوب کرے یا اپنے مولا (معاہداتی بھائی) کے سواکسی اور کومولی بنائے تو اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے اس سے (تلائی کے لیے) کوئی خرچ اور کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا۔ والسلام علیم۔

اس كرع بي متن كے ليے ديكھ جاحظ كى البيان والبتهين ابن ہشام تاريخ البعقو بى تاريخ طبرى سنن دارقطنى كتاب الجے۔ جة الوداع مؤلفه محب الطبرى برموقعه ـ كر سے اور اقتباس تو ہر صدیث كى كتاب ميں ملتے ہيں بخارى كے مطابق اس كی نقل خود رسول اللہ كے تكم ہے لكھ كر حضرت ابو شاہ كودى گئی تھى ۔

## www.KitaboSunnat.com

# دوشاماں دراقلیمے

تمهيد

خلافت کے اولین اجتاب کے موقع پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اجتاع اُمت کے ذریعے سے وقت واحد میں'' دوشاہاں دراقلیے نی گجند'' کا قاعدہ طے ہوگیا۔لیکن اس مسلے پر تاریخ اسلام نے اس کے خلاف بھی کچھ دلچپ مواد جمع کیا ہے۔ اسے یہاں اس لیے یجا کیا جاتا ہے کہ ہمارے علما غور فرما کیں۔میری حیثیت رعی کی نہیں متفسر کی ہے۔

### خلافت صديقي ميں وحدت حكمران يراجماع

رہنمایانِ انسانی کی سب سے جامع شخصیت (صلی الله علیه وسلم) نے الیوم اسملت لکم وئیکم کی رہانی بشارت بھی اُمت تک پنچا دی اور قیامت تک کے لیے اپنی تعلیم وقتیل یا قول و فعل و تقریر (یعنی برقراری) کے ذریعے سے اسوہ حسنہ بھی مہیا فر مادیا تو ظاہر ہے کہ اس ذات قدی صفات (صلی الله علیه وسلم) کے لیے مزید ایٹار کر کے اس دنیائے دون وزبون میں رہنے کی ضرورت نہتی۔

جب پنیمبر اسلام اس دنیا سے سدھارے تو وحدت و اجتاعیت کی اسلامی تعلیم نے اُمت کو مجبور کیا کہ اسپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے تفن دفن سے بھی پہلے اُمت کی بھیزوں کے لیے چرواہا گری کا فیصلہ کریں۔ اور ایک لمحے کے لیے بھی بے مرکزی یا نزاج روانہ رکھیں۔ اُمت کے سب سے متندسیرت نگار نے اس سلسلے میں جو حالات لکھے میں ان میں یہ جملے بھی اُمت کے سب سے متندسیرت نگار نے اس سلسلے میں دونوں کے ارباب حل وعقد جمع ہوگئے اور ہیں کہ سقیفتہ بن ساعدہ میں جب انصار اور مہاجرین دونوں کے ارباب حل وعقد جمع ہوگئے اور

انسار کے خطیب نے امیری کے لیے اپنے گردہ کے حقوق جتائے تو مہاجرین کی طرف سے حضرت ابو بکڑنے فرمایا:

اور کہا کہ چرایک انصاری نے کہا کہ اس بارے میں اپ میری جویز مان لیس گے اور میرا احترام کریں گے۔ہم میں سے ایک امیر ہواورتم میں ہے ایک۔اے قریش والو!

اور کہا کہ اس پر بہت شور ہوا اور آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہاں تک کہ مجھے اختلاف پیدا ہو جانے کا ڈر ہو گیا اس لیے میں نے کہا کہ اے ابو بکڑ اپنا ہاتھ بڑھا یا تو میں نے ان سے بیعت کر لی بھرمہا جرین نے آپ سے بیعت کی۔ پھر انصار نے آپ سے بیعت کی۔ پھر انصار نے آپ سے بیعت کی۔ پھر انصار نے آپ سے بیعت کی۔ کاران ہشام)

اس تفصیل میں اس کا کوئی پیتنہیں چلتا کہ تعدد حکمرانان کے خلاف متقلاً کوئی اتفاق رائے قائم ہوگیا ہو۔ بلکہ صرف بینظر آتا ہے کہ دوامیروں کی تجویز پر صرف شور وشغب مچا بلکہ اختلاف بیدا ہوجانے کا اندیشہ ہوگیا۔ جس کے معنی بیالیے جاسکتے ہیں کہ کثرت و تعدد حکمرانان کے مسئلے پر بہت سے لوگ متفق آنے گئے تھے۔ (صرف حضرت صدیق اکبر کی ممتاز شخصیت

www.KitaboSunnat.com رسول اکرم کی سیاسی زندگی 298

نے انصار کوانی تجویز پر اصرار کرنے سے باز رکھا)۔

صحیحمسلم (کتاب ص۳۳، حدیث ۲۱) میں جوروایت ہے کہ:

جب دوخلیفوں سے بیعت ہو جائے تو ان میں سے بعد والے وقل کر

ڈ الو۔

وہ یہاں قطعاً غیر متعلق ہے۔ یہ خانہ جنگی کا ذکر ہے، جہاں دو بیعت یافتہ افراد میں

ے ہرایک بیہ چاہتا ہو کہ وہی تنہا خلیفہ رہے۔ بحث اِس امر میں ہے کہ دو یازا کد افراد مشتر کہ

طور پر خلیفہ یا حکمران رہ سکتے ہیں۔ لزوم بھی نہیں صرف جواز ادر مباح ہونے یا نہ ہونے سے

بحث ہے۔

# مشترک حکمرانی کی اجازت

قرآن مجيد ميں

حضرت موی علیه السلام نے نبوت ملنے پر اس کے فرائض کی گرانباری معلوم کر کے میہ دعا کی تھی کہ:۔

> اور بنا میرا ایک شریک کار میرے قریبی لوگوں میں ہے۔ ہارون میرے بھائی کو اس سے میری کمرکومضبوط کر اور اس کو میری امیری میں شریک بنا۔

امیری میں شرکت کی بید دعاء خدانے قبول فرمائی اور نبوت و امارت میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ برابر کے حقہ دار اور شریک وسہیم بن گئے۔ بیامر قابلِ ذکر ہے کہ یہاں بھی امیری وسرداری کے لیے وہی لفظ ''امر' استعال ہوا ہے جواو پر حضرت ابو بکر گئ تقریر میں تھا۔ بے شہ بیا نبیاء سلف کا ذکر ہے لیکن اس کی ممانعت یا منسوفی کا قرآن یا حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے بر خلاف قرآن مجید میں 'منرت موی و ہارون علیجا السلام کا (دیگر سولہ پنج بروں کے ساتھ) نام لے کررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امامت کو تھم دیا گیا ہے کہ:

یہی وہ لوگ ہیں جنھیں خدانے سیدھا راستہ دکھایا ہے اس لیے ان کی رہنمائی کی اقتد او بیروی کر۔

حدیث میں

کتب حدیث وسیرت میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کا ایک برا مکتوب ملتا ہے، جو

عمان (جنوب مشرقی عرب) کے دومشترک حکمرانوں کے نام روانہ کیا گیا تھا۔ بیلوگ اپنے باپ کی و فات پریکجا اورمشترک حکمراں تھے۔

بسم الثدالرحن الرحيم

محمد رسول الله کی طرف سے الحبلندی کے دونوں بیٹوں جیفر اور عبد کے نام اس برسلام جو ہدایت کی اتباع کرے۔اس کے بعد میں تم دونوں کو اسلام کے بلاوے کی دعوت دیتا ہوں۔اسلام لاؤتم دونوں سلامت رہو گے کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ ہر زندہ محض کو ڈراؤں اور کافروں کے خلاف دھمکی کا بول بورا ہو کر رہے گا۔ اور اگرتم دونوں نے اسلام کا اقرار کیا تو میںتم دونوں کو والی رکھوں گا اورا گرتم اسلام کا اقر ارکرنے ہے انکار کروتو تم دونوں کی بادشاہت زائل ہو جائے گی اور میرے سوارتم دونوں کے صحن میں پہنچ جائیں گے اور میری نبوت تم دونوں کی بادشاہت پر غالب آ جائے گی۔

ابی ابن کعب نے لکھا۔ علامت مبر (محدرسول اللہ)

اس کا ذکرا بن طولون، قسطانی، ابن القیم، الفقشندی، الجلی وغیرہ نے کیا ہے۔ (تفصیلات کے لیے دیکھئے میری الوثائق السیاسیہ فی العہدالمعبو ی والالخلافتہ الراشدۃ دستاویز ۲۷)

سیرت نگار ککھتے ہیں کہان دونوں نے سعادت اسلام پائی اور حسب وعدہ ان کوان کی بادشاہت یر باقی رکھا گیا اور حضرت عمرو بن العاص کو خاص فرائض کے لیے ان کے دربار میں بطورريز ندنث متعين ركها گيا۔

تاریخ اسلام

ابوالفد انے اپنی تاریخ میں ۵۸۸ھ کے واقعات میں شام کے حالات میں دوافراد کا حال لکھا ہے کہ مشتر کہ حکمران ہے تھے اور:

وہ مدت مدید تک مل کر بادشاہت کرتے رہے۔

دوسرا واقعہ جو اس کا تقریباً ہمعصر ہے، دکن کے سب سے قدیم فاری مورخ

#### ر سول اکرمؑ کی سیاسی زندگی \_\_\_\_\_\_\_ 301 \_\_\_\_\_

عصامی نے اپنی منظوم تالیف فتوح السلاطین میں سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کے متعلق پوں بیان کیا ہے:۔

جب مودود نے ان کاقتل کیا۔ اور اپنے باپ کی جگہ نو سال حکومت کی تو چر وہ مرگیا۔ اور اپنے باپ کی جگہ نو سال حکومت کی تو چر وہ مرگیا۔ اور حکومت دوسروں کے سپر دکر گیااس کے بعد علی ومجہ مودود پر بخت کے زور سے مشتر کہ طور پر بیٹھے۔ علی مسعود کا بیٹا تھا۔ اور مجہ مودود کا بیٹا تھا۔ اور مجہ مودود کا بیٹا تھا۔ اور مجہ مودود کا رہ بات کی دو ماہ تک مشتر کہ حکومت کر چکے تو میں نے سُنا کہ دایک دن فوجی افسروں نے ان کو بادشا ہت سے معزول کر دیا۔ شائع کردہ ڈاکٹر مہدی حسین ۱۹۳۸ء مطبوعة آگرہ بت نمبر ۱۹۲۰ تا ۲۵

تتيح

ان حالات میں یہ قرار دیناصحے نہیں معلوم ہوتا کہ مشتر کہ حکمرانی اسلام میں ممنوع ہے۔ایک مماثل ہمعصرلیکن غیرمسلم نظیر پرائے ختم کرتا ہوں۔

جمہوریئے سان ماری نو کا حالیہ دستور

مان مارنیو دنیا کی سب سے دلجیپ جمہوریت ہے یہ چوتھی صدی عیسوی سے قائم ہے اس کا ایک جھوٹا سا رقبہ چاروں طرف ایک ہی مملکت یعنی اٹلی کے علاقے سے گھرا ہوا ہے اور اس کے باوجودخود اٹلی اس کی خودمختاری و آزاد کی کوشلیم کرتا ہے۔ چنانچہ انگلستان، امریکہ وغیرہ سے اس کے سفارتی تعلقات موجود ہیں۔

سان مار نیو کی جمہوریت کی صدارت مشتر کہ طور پر دو افراد کے سپر د ہے۔ ان کا ہر ششما ہی پرانتخاب ہوتا ہے اور ایک میقات میں اس کام کو انجام دینے کے بعد وہ مکررتین سال تک اس انتخاب میں کھڑے ہونے کے مجاز نہیں ہوتے۔ نہ مفرد آنہ مشتر کا۔

تتميه

يبال تك لكها كيا تها كه أستاد تحتر ممولانا مناظر احسن كيلاني صدر شعبة دينيات جامعه

عثانیہ سے اس نظر بئے بر گفتگو آئی ،موصوف نے میری توجیشاہ ولی اللّٰہُ دہلوی کی طرف منعطف کرائی، جس میں وہ بھی اس کی طرف مائل نظر آتے ہیں کہ اگر مطلوبہ صفتیں اور اہلیتیں سب کی سب ایک ہی مخص میں کسی وقت نہ یائی جائیں تو ایک سے زائد افراد میں تقسیم کار کیا جا سکتا ہے تا کہ وہ بہم ایک دوسرے کے نقائص کی تلافی کر کے ضرورت ملک کی پھیل کریں۔ گوشاہ ولی اللهُ يهمي صاف كتے بيل كه وحدت بى قابل ترجيح بى ـ

چنانچه کتاب مذکورکی ایک یوری نصل (مبحث الارتفاق الثالت وتفصیل اقسامه) خاص اِسی موضوع پر ہے کہ مملکت کے کہتے ہیں اور یہ کہ وہ محض فصلی اور قلعے اور بازار وغیرہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہاں کے بسے والول میں ایک ربط ہونا اور وہ سب مل کر اعضائے یکدیگر بننا ضروری ہے، اور یہ کہا ہے معاشری نظام میں ایک غیر جانبدادارا نی مرضی منوا کر جھڑے چکانے والے کی ضرورت ہے اور ہے کہ جب سے بات صرف ایک شخص کے بس کی نہ ہوتو چند آ دمیوں کی جماعت کے سپر دبھی کام کیا جا سکتا ہے۔

(ملاحظه بهواليد ورالباز عه صفحه ۲۲۲۷)

غرض مکرّ ریہ چیز دہرانی اور واضح کرنی ہے کہ دو شاہان دراقلیم ، کا اسلام نے نہ تو لزوم کیا ہے اور نہ ہی کوئی وہ عام رواج رہا ہے بلکہ بیاورصرف پیر کداس کی بھی اجازت دی ہے ادر بیاجازت قرآن ہے، حدیث ہے،عبد نبویؓ کے عملی واقعات ونظائر ہے،اور زمانۂ مابعد کی تاریخ اسلام کے نظائر سے ثابت ہوتی ہے اور حسب ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جو کھے ہےوہ دنیائے فانی کے لیے ہے درنہ آخرت میں تو:۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ صرف خدائے واحدوقہار کے لیے!

www.KitaboSunnat.com















## **نگارٹا ت**پیشرز

38 مرتك و في الروايات الم موريات الله موريات الله 24 مرتك و في المربيات الله 14 مرتك و في المربيات الله 24 مرتك و في المربيات الله 24 مرتك و في الله 24 مرت

www.nigarshatpublishers.com